# اسلامی بہتول کے شنتوں بھرے اصلامی بیا نات کا نایاب تھنہ



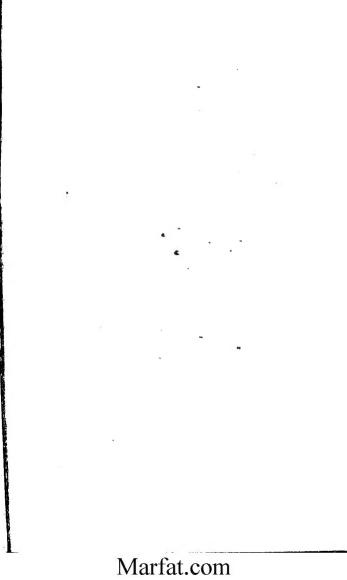

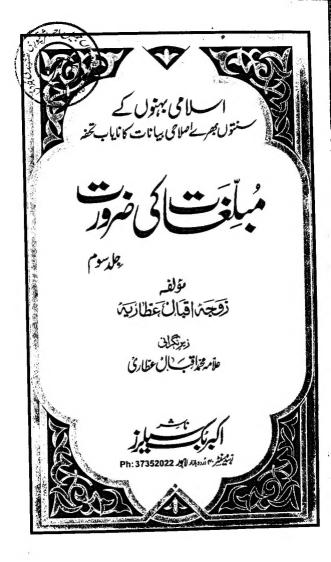

Marfat.com

111636

#### ﴿جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيں﴾

..... مبلغات كي ضرورت (جلدسوم) نام كتاب ..... اسلامی بہنول کے سنتوں بھرے اصلاحی بیانات موضوع ..... زوجه علامه محمدا قبال عطاري مؤلف بابتمام ..... علامه محمدا قبال عطاري صفحات 352 ..... .....عبدالسلام قيرالزمان كميوزنك ¿2011 ..... اشاعت ..... محدا كبرقادري ناشر ......... 200/ رو بے تمت

ملنے کے پیتے

کراچی اسلامی درائی ہاؤس ہوچڑ خاندروڈ سیالکوٹ
 حافظ بک ایجنسی اقبال روڈ سیالکوٹ
 اسلامک بک کارپوریشن ٔ قبال روڈ 'راولینڈی
 کمتبدالمجاہد بھیرہ شریف
 ارضا کیسٹ ہاؤس 'اندرون بوہڑ گیٹ ملتان

# انتساب

بانی دعوتِ اسلامی مجدد دین وملت ٔ ریحان ملت عاشقِ اعلیٰ حضرت ٔ شخ شریعت ٔ شخ طریقت امیر دعوتِ اسلامی ٔ امیرِانل سنت مِرشدی حضرت علامه

مولا نا ابوالبلال محمد الباس عطار قادری رضوی مظله عنام

زوجهعلامهجمرا قبالعطاري

# عرضٍ مصنفه

الله رب العزت عزوجل کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ ہمیں اللہ عزوجل نے ہمیں اپنے پیارے حبیب سلی اللہ علیہ وحل کی عجت وغلامی سے بہرہ مند فرمایا۔ اور سب سے بوی نبست علم عطافر مایا اور اس کی اشاعت کا بھی موقع عطافر مایا۔ اللہ عزوجل کی توفیق سے جو بیانات میں نے جمع کیے اس میں میری خصوصی معاونت محتر مہ عالمیہ قاریہ تزییلہ عطاریہ مدر س جامعہ صفیہ عطاریہ کی کوئلی اور ان کی چھوٹی بہن باجی رضیہ صاحبہ نے مرائی ہے۔ اللہ عزوجل ان کے علم عمل میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے قارئین کومیری یہ فرمائی ہے۔ اللہ عزوجل میرے تمام معاونین خصوصاً اکبر بک بیلرز لا ہوراور محتر مہ عالمہ قاریہ باجی فوزیہ بتول پر پسل جامعہ معاونین خوشے معاونین کو جزائے فیر حسین عطاریہ پر پسل جامعہ منڈ پر شریف سیالکوٹ اور تمام دوسرے معاونین کو جزائے فیر حطافر مائے۔ آئیں۔

ز وجەعلامەمجىرا قبال عطارى مەرس جامعەصفيەعطار يەللىنات كې كوڭلى (سيالكوٹ)

|                     | المراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع |                              |                                               |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| صفحه                | عنوان                                       | منح                          | عنوان                                         |
| ۳۸                  |                                             | ۴ محبت رو                    | عرضٍ مصنفه                                    |
| سول مَا يَعْمَا: ٣٩ | اح کے حوالے سے محبت رہ                      | ۱۳ عالم ارو                  | تقريظ                                         |
|                     |                                             |                              | تقريظ                                         |
| با۳                 | فُدُمْ كَافِيْرًا ہے محبت كے اسبار          | ١٦ رسول الأ                  | تقريظ                                         |
| ro                  | يُلِمُ الله كرسول بين                       | ٢٠ آپڻ                       | تقريط                                         |
| ۳۲                  | ساتھ نیکی کرنے کا صلہ                       | ۱۸ مارے                      | ثبوت محبت اوراقسام                            |
| <b>6</b> 4          |                                             | دُ <i>ه کرمحب</i> ت ۲۷ نقابل | والد، ولد، مال اورتمام لوگوں ہے ب             |
| ۳۷                  |                                             | ۳۱ دعوت فکر                  | محبت کی اقسام                                 |
| ۳۸                  | لى شے كا احترام ومقام                       | اس هر تعلق وا                | محبت كالغوى معنى:                             |
| ۳۹,,,,,,            |                                             | اسل لمحفكريه                 | محبت فرديه:                                   |
| بادرمجزات           | ني آپ مُلْقِيْمُ كوخصائص                    | ۳۲ الله تعالى                | مجت فردیه<br>محبت جبلیه                       |
| ۵٠                  | ې                                           | ۳۲ سے نواز ا                 | جبليهاور محبت رسول مُنْ يَقِيمُ مِين تَطبيق:  |
| ۵۲                  |                                             | ٣ رغوت فكر                   | محبت شهوانيه:                                 |
| 6                   | ا<br>ایم کی صفات جمال اور کمال              | ٣٣                           | محبت فطربيه:                                  |
| ۵۲                  |                                             | : ۳۳ ذرخر                    | فطربيه كالطبيق محبت رسول فأفيام س             |
| ۵۵                  |                                             | ۴۳ دعوت فکر                  | محبت شاكله:                                   |
| ۵۵                  | م كاأمت معجت فرمانا                         | ن ۳۵ آڀڻاڻا                  | محبت رسول نافظ شاكله كي تميذهم                |
| ۵۷                  |                                             | ۳۵ دعوت فکر                  | محبت ومصلحت ومنفعت:                           |
| ۵۸                  | آ پِ تَلْقِمُ كَالطف وكرم .                 | ۳۱ آپيم                      | انسان کی ذاتی منفعت                           |
| ٦١                  |                                             | لمر: ٣٦ دعوت فكر             | محبت رسول مُلَاقِيمًا منفعت کے پیش نف<br>———— |
|                     |                                             |                              |                                               |

| فهرست عنوانات                                     | T                        | <u> </u>                                   | مبلفات کی ضرورت (س                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| عنوان صخح                                         |                          |                                            | عنوان                                                            |
| كى نسبت كاخيال                                    | ساری زندً                | کے دل اتور                                 | أمت كى خاطرآ پ ئاتلاً _                                          |
| سلير قائلي كازمارت ٨٣                             | ۱۱ سبے۔                  | r                                          | كالضطراب                                                         |
| ی تکریم                                           | الا چېره اقدس            | ۴                                          | دعوت فكر                                                         |
| به سے دات مجرند مونا ۸۴                           | ۲ ادب کی وج              | مرا پارخت بنایا۵                           | آپ مُلْقِيمًا كوالله تعالى نے                                    |
| الله كى زيارت كے ليے ديرے                         | ٢ جانِ عالم مُؤّ         | ۷                                          | دعوت ِقكر                                                        |
| نك                                                | ۲ جانے پرڈا              | ي بونا ک                                   | أمت يرآب الفاكم كاحريس                                           |
| عريم                                              | ا جھنڈے کی               | <b>*</b>                                   | دعوت فكر                                                         |
| ΑΥ ٢Α                                             | واسترى تعظيم             | دا                                         | دعوت فلر                                                         |
| ٨٧٢٨                                              | للواري تعظيم             | الله السياما الماطلم                       | الله تعالى اوراس كےرسول مؤ                                       |
| پال ندمنڈ وائے ۸۲<br>سے سرندا ٹھایا اور پرندوں کا | ماری ذندگر               | ۷۲                                         | وبرکھاہے                                                         |
| ۔ سے سر ندأ ٹھایا اور پرندوں کا                   | العظيم كى وجه            | نِ رسول نظفا ٢٠ <u>٧</u>                   | صحابه کرام میهم الرضوان کاعث                                     |
| .جانا                                             | سرول پر بینی             | انِ عالم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ سِي | صحابه کرام میبهم الرضوان کی جا                                   |
| رنا                                               | ا وازبلندنه              |                                            | محبت کاانو کھاانداز                                              |
| خوشی کا اظہار۸۸                                   | مرتے وقت                 | ۷۵                                         | محبت كاحق ادا كرديا                                              |
| يتوجائے                                           | ا جان جاتی _             | ۷۵                                         | ادب واحترام کاحق ادا کردیا<br>مسیر علی و                         |
| تصورے بالاتر                                      | محبت كاانداز             | باتل۲                                      | صحابه کرام میهم الرضوان کی دید<br>مناب                           |
| ى پىلى                                            | ا بول مبارک <sup>ج</sup> | امان کیا ۷۷                                | صحابہ کی محبت لوغیروں نے بھی<br>مذہب میں مذہب                    |
| پلاِ                                              | خون مبارک                | ۷۸                                         | و صوکا بچاہوا پائی جسموں پر ملنا<br>دور مصرف میں میں میں میں میں |
| مالارنےمصلی امامت چھوڑ دیا . ۹۲                   | اعاشقوں کے۔<br>ایرین     | ارک 29                                     | عظرت عمر بن العالم كالمثل م<br>سرين منه معرف                     |
| چپورژ دیا                                         | كعبه كأطواف              | بوب 42 <sub>]</sub>                        | فا عنات ین سب سے زیادہ حج<br>ال دیا کے مدین کے اتحہ              |
| عابيلهم الرضوان كى كيفيت ١٩٩                      | اوفت وصال ص<br>م         | ل <i>پر</i> ۱۸۰                            | بال مبارک دیوانوں نے ہا ھوا<br>ملامہ سکان اور ما                 |
| الر؟                                              | محبت ہونو میسی<br>م      | ۸۱                                         | جان کا مدرانددینا<br>آثار مَانْفِیْل سیسیة پیشیس که              |
| ۹۵                                                | وضاحت                    | AT 22                                      | ا کا ناجوائے مبلست ایس کر۔                                       |
|                                                   |                          | l                                          |                                                                  |

| فهرست عنوانات                         | 4                  | مبلفات کی ضرورت (سرم)                         |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| عنوان صفحه                            | منح                | عنوان                                         |
| יוד                                   | ، ۹۷ رحمتوں کی بر  | جنت مين سركار صلى الشعليه وسلم كى رفاقت       |
| رسول                                  | ۹۹ ناقه کاعشق      | سرماييآ خرت                                   |
| 1FY                                   | ۹۹ یعفور کی محبت   | مرمامیآ خرت<br>جمادات، نبا تات دا نسانوں کی   |
| ول الله مَا يَعْفِظ من محبت ك         | ۱۰۱ انسان کی رس    | حضور مَا يَعْزَا بِ محبت                      |
| ITZ                                   | اوا واقعات         | عشق رسول مَلْقِيمًا کے چندوا تعات             |
| IFA                                   | کے اسوال           | جمادات كى حضور مَا يَظِيمُ مع معبت وعقبيدت    |
| IFA                                   | ا۱۰ جواب           | واقعات                                        |
| ت                                     | ۱۰۲ توجه طلب با    | جبل أحد كى محبت                               |
| رعلیہ السلام کے قدموں میں ۱۳۲         | ۱۰۳ سب چهرکا       | ايك وجم كازاله                                |
| ہوں میں چ <sub>ت</sub> انہیں کوئی ۱۳۵ | ۱۰۳ اب میری نگا    | غور وفكر                                      |
| ربے نیام                              | ۱۰۴ محبت میں تکوا  | منتحجور كافراق مين رونا                       |
| کی بے قراری                           | ١٠١ الوضيم، الأنفذ | تعبيه                                         |
| ى رضى الله عنها كا                    | ۱۰۲ أمشريك دوآ     | سبقآ موازاقوال                                |
| 四                                     | ۱۰۸ عشق رسول م     | يقرول كاعشق ني تأفيظ مين وجد كرنا             |
| ام كا أمت برسايه                      | ۱۰۸ سرکارعلیدالسا  | درك حديث                                      |
| שוני                                  | ۱۰۹ عاشقوں کے      | پھروں کا دشمن کے ہاتھ میں گواہی دینا          |
| iro                                   | ۱۱۰ صدیق کون؟      | فصله                                          |
| در پھر بھی پر وانہیں ۱۳۶              | الا از خمول سے ج   | درخت كالمشقِّ رسول مَلْ يَجْتِمُ مِين حجمومنا |
| جِيلَ يُو                             | ۱۱۲ بھنے ہوئے کا   | فاكده                                         |
| وسلام ۱۵۱                             | ۱۱۲ تیری عظمول     | درختوں کا سجدہ کرنا                           |
| کون؟                                  | ١١٣ صديق والثيري   | مدينه طيبه کاعظن رسول                         |
| لأ كون؟                               | ڪاا عمر فاروق رخان | بكرى كاعشق رسول تأفيظ                         |
| ری                                    | ۱۲۰ يارغارک جانثا  | شیر کاعثق رسول                                |
|                                       |                    |                                               |

| فهرست عنوانات |                              | $\Box$   | مبلفات کی ضرورت(سرم)                           |
|---------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| مغى           | عنوان                        | صفحه     | عبدات کی طورات (موم)                           |
| r•r           | ے خارج نہیں ہوتا             | 109      | حفزت عمرفاروق ولأثنؤ كاعاشقانه فيصله           |
| r.4           | خبردار!                      | f4+      | سركارعكىيەالسلام لى محبت نے ژلادیا             |
| r.4           | عرش کاسایه                   | IYY:     | ذ كرخداذ كرمصطفى الثيار سے جدانبيں             |
| r+9           | دخول جنت                     | ואמרו    | خضور منافيظ كالسم مبارك بهى مثانا كوارانه      |
| عيت           | جنت مِن آب مَنْ اللهُ كَام   | 170      | سركارعليهالسلام كوجگانا گواراند كيا؟           |
| PIP           | ثوبان برکرم کی بارش          | INA      | اعتراص                                         |
| rim           |                              | IAA.     | <u> جواب</u>                                   |
| ت             | محاسبهاور گنتاخوں کی مرمہ    | 14.      | دوسرے حصے کا جواب                              |
| rı∠           | تضرت خواجهاويس قرني <u>.</u> | 141      | عشق کے رنگ                                     |
| r19           | فرنی کی وجهشمیه              | IZM.     | حفرت خبيب والثُّؤُ كاعشقِ رسول مَا يُؤْرِ      |
| r19           | نىبنىب                       | 120.     | تاجدارِ عشق ومحبت                              |
| rr•           | ين حضرت اوليس مالفنؤ         | IAI      | عَصْفِ رسول مُنْاثِيرًا نِهِ رشكِ قَمْر بناديا |
| rr•           | ىليەممارك                    | 111      | تمرات محبت رسول مَنْ الْقِيْلُ                 |
| rri           | لىم وتربيت                   | 114      | تمرات ومحبت                                    |
| rrr           | ادکی                         | 111      | حلاوت ايمان كايانا                             |
| rrr           | راک                          | خ        | محب نبى عليهالسلام سےاللہ تعالیٰ محبت          |
| rrr           | س                            | 191 البا | فرما تاہے                                      |
| rrr           | راوقات                       | ۱۹۳ إبر  | آخرت مين سركار عليه السلام كي رفاقت            |
| rrr           | ربانی                        | اثن:     | حضور نگافیا کا پنے عشاق سے ملاقات              |
| rrr           | بوروز                        | ۱۹۲ ش    | كاشوق                                          |
| rrr           | دتد                          | ۱۹۸ عبا  | سعادت دارين کا حصول                            |
|               |                              |          | صفتِ ايمان كاعطاء بونا                         |
| ديث مباركه    | رت اولیں قرنی بڑٹنؤ کا احا   | ن احظ    | آ پ مُنْافِيًا كامحةِ ارتكابِ معصيت سے ايمال   |
|               |                              |          |                                                |

| فهرست عنوانات              | مبلغات کے ضرورت(عرم) 👂                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| عنوان صفح                  | عوان صغح                                          |
| أ نكه كا بلز ابھارى موگيا  | میں تذکرہتن کرہ ا                                 |
|                            | شانِ حضرت اوليس قرنى رفحاتين                      |
| أ نكوكي حفاظت برجنت        | حضرت اوليس قرني رفي الثينة كى انفراديت ٢٣٠ ] آ    |
|                            | سركارعليدالسلام سے ملاقات                         |
| نظر کی حفاظت               | مان کی خدمت                                       |
|                            | عهده قطبیت مانغ تھا                               |
|                            | غلبهُ استغراق مانع تفا                            |
|                            | صورت ِ ظاہری کا قصد نہ تھا                        |
| ,                          | حضرت اوليس النفط كامتجاب الدعوات                  |
|                            | ינו וייי וייי                                     |
|                            | بروز قیامت ستر ہزار فرشتے                         |
|                            | فب معراج اور حضرت اولين قرني خاشؤ ٢٣٣             |
|                            | فرشتول کابے ہوش ہونا                              |
|                            | والده ما جده کی زندگی مین سفر مدینه               |
|                            | والده ماجده کی وفات کے بعد سفر مدینہ ۲۴۶ ان       |
|                            | جبهمبارک اور حضرت اولیس ب <sup>طاف</sup> نز ۲۴۱ س |
|                            | ووعاش آمن سامنے                                   |
| فات ِنظرت بجني كاطريقه ٢٦٥ | صحابه کرام رضوان الله الجعین کی حضرت اولیس        |
|                            | ر النفائي علما قات                                |
| ورت پراسلام کے احمانات     |                                                   |
| ئاتهذيب كاظلم              | روایتطنع این ۲۳۶ اخ                               |
| کاح کی اہمیت               | جنتی آنکھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| كاح كى اجميت ونضائل        | آ کھاکی عظیم ندت ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۳۸ اُن               |
|                            |                                                   |

Marfat.com

| فهرست عنوانات              |                     | $\odot$  | مبلفات کی ضرورت(سرم)                     |
|----------------------------|---------------------|----------|------------------------------------------|
| فهرست عنوانات<br>عنوان صفح |                     | منۍ      | عنوان                                    |
| ترادراي كرفطائل ووم        | الفرادي كوسن        | 121      | مفاصدنگان                                |
| بیش آنے والے نقصانات ، ۳۰۰ | اجتماعي طوري        | 121      | (1)افزانشِ سل                            |
| ير ہونے والے نقصانات       | انفرادي طور         | 124      | احادیث میں افزائشِ سل کی تا کید          |
| اسے بچنے کاطریقہ           | الننقصانات          | 129.     | جبيزاوراً ج كاماحول                      |
| یا کی بہاریں               | دعوست إسلام         | 129      | جهيز کی حرص کيوں؟                        |
| r•r                        | ىدىنە               | M.       | جبير کاما لک کون؟                        |
| یا کے مدنی ماحول ہے وابستہ | يحوستياسلام         | M*       | بیوی کاخرج شوهر پر!                      |
| انكر                       | ہونے <u>ک</u> ے فوا | MI.      | قلت جبیزگی وجہ ہے عورت پر طلم            |
| ه میں اضافہ                | يني معلومات         | MAI      | جهيزاورنام ونمود                         |
| ٣٠٠                        | زبه کی تو فیق       | PAP      | آ خرعلاج کیاہے؟                          |
| رعادت                      | مُل جنے ک           | FAY.     | برسی شے ہے نسبت مصطفیٰ عَلَیْتُرَمْ      |
| ناہوں ہے بہنے راستقامت ۳۰۵ | بإدات اور كه        | F KAY.   | نسبت کی اثر انگیزیاں                     |
| شق رسول ناتینی کی دولت     | وف خدااور ع         | PAY S    | نسبت کی گرم نوازیاں                      |
| ٣٠٥                        | احصول               | 5 171    | یوجه نسبت دس جانور جنت میں<br>: مصافلان  |
| مام کرنے کا حذبہ           | ل کی دعوت'          | MA       | سبت مصطفى فالقيام                        |
| کے نضائلک                  | ل کی وعوت ۔         | F 190    | آ پ مُلَاقِعًا كوالدين كريمين            |
| یے کے دوطریقے              | یا کی دعوت د        | F rai    | آپ کاسلسلة نب<br>سريريري                 |
| ٣٠٨                        | ما می <i>کوشش</i> . | ۲۹۲ ایج  | آپ کے آباء کا قتم                        |
| r-4                        | رادی کوشش           | ۲۹۲ انفر | ارشادات محبوب نأفؤن                      |
| الهميت                     | ادی کوشش            | ۲۹۲ انفر | حصرت جبریل علیهالسلام کی گواہی ا<br>لر ج |
| کے فضائل                   | ادی کوشش<br>به شده  | ۲۹ انفر  | کې فکريه                                 |
| کے سلسلے میں اکابرین کے    | ادی کوشش _          | ۲۹ انفر  | پڑھتے جاؤ گنتے جاؤ!<br>لف سی             |
| mm                         | ات                  | ۲۹ واقع  | مخالفین کی تا ئید                        |
|                            |                     |          |                                          |

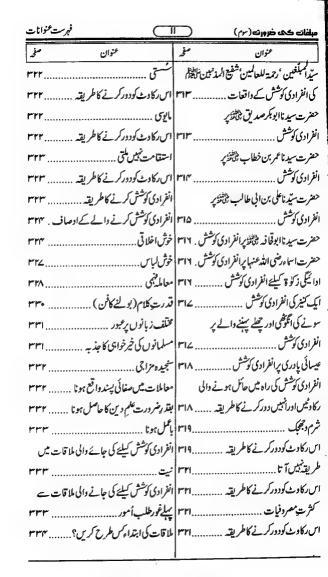

|                                                          | (Ir                        | $\supset$ | مبلفات کی ضرورت(سم)                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
|                                                          |                            | صخہ       | عوان                                                       |
| نائيں اسم                                                | 1 زمهجا:                   | ۳۵.       | عنوان<br>ملاقات كادوراني <sub>ة</sub>                      |
| ادامن تقامے رکھیں ہوں ہو                                 | اسنجيدگي ک                 |           | دورانِ ملا قات پیش نظرر کھنے جانے والے                     |
| لمدوية؟                                                  | ا وه کلمه کفر              | <b>""</b> | اُمور                                                      |
| السرعمار فاسفاره بري                                     | وأراشان                    | ۳۳۵       | نشاط قائم رغيس                                             |
| ورو کر ا                                                 | ا دعوت ضر                  | ٣٣٦       | منظم مرسوق جھار تقلور کی                                   |
| لطه کسلتے الڈرلیس ضرور لیس سوہم سو                       | آ کنده را                  |           | جعوث میں مبتلا کروادیئے والے سوالات                        |
| کے اختیام پر تخددیں ۔۔۔۔۔۔۔                              | الملاقات                   | ۲۳۲       | کرنے ہے بچیں                                               |
| كدوراني كاخيال رهيس ٢٢٣                                  | الملاقات                   | ٢٣٢       | بات نه کا نمیں                                             |
| ت کیے جانے والے کام ١٩٣٣                                 | ابعدملا قاسة               |           | سامنے والے کی نفسیات کے مطابق گفتگو                        |
| بطدر على                                                 | ا ہی <i>سے دا</i><br>ل     | P.F.      | کریں<br>مجر لارخد واعدادی سے انتقال کا است                 |
| **************************************                   | احسان نه:<br>دوقه          | Er2       | مجر پورخوداعتا دی ہے ملاقات کریں یا<br>آپ بناب ہے بات کریں |
| ت میل دش شدد این ۱۳۴۵<br>د کند                           | د ال معاملا<br>عد تعب ه مو | سوسو      | نگا ہیں پنجی رکھیں                                         |
| را یل ارای کھیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | د ویس ندار<br>غمرخداری کا  | بوسو      | اصطلاحات كاستعال                                           |
| المعلد جاران رياس ١٠٠٠ ما ١٠٠٠ ما ١٠٠٠ ما                | ا داری ه<br>سکول هم        | P         | ورمیانی آواز ہے گفتگو کریں                                 |
| ادونو منان مجت چیدا فری ۲۱۰۹<br>دو د منطف در صال بر مردم | کے دیں۔<br>کاسے ڈیا        | 1         | اظهارمسرت اورغم خواري                                      |
| سٹ اور رسائل دیں ہے۔<br>سٹ اور رسائل دیں                 | يانات كى كير               | . "       | اس کے ذاتی طلئے پراعتراض نہ کریں ۹-                        |
| ہے ساتھ ٹرکت کروا کس ۲۳۲                                 | جاع ميں ا                  | 1 1       | اختلاقی وسیای بحث میں نیا مجھیں ۹ م                        |
| ر کروائیں                                                | الخاميس                    | ٢٦ ق      | محاسب ہیں جیرہ خواہ بنیں                                   |
| ل كب تك جارى ركلى جائے؟ ٣٣٨                              |                            |           | سب کے سامنے نہ سمجھا نیں                                   |
| دى كوشش كس طرح كى جائے؟ ٣٢٨                              | رمسلم پرانفرا              | ٣ أني     | اعتراض یا تقید کا جواب                                     |
| يس                                                       | قات کی مثا                 | U 1       | اس کی کوئی بات نری <u>گلی</u> ق <sup>و</sup> ؟             |
| اکے بعد ملاقات                                           | بديش درس                   | ۳ م       | نفنول کوئی ہے بیچے رہیں                                    |
|                                                          |                            |           |                                                            |

# تقريظ

یقینا خواتین سوسائی کا اہم رکن ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کے لئے با قاعدہ قر آن پاک میں احکامات نازل فرماتے ہیں، سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لئے اپنے خرامین میں ہدایات کا ایک جامع نصاب فراہم فرمایا ہے۔

اس حقیقت کا کوئی انسان اٹکارٹیس کرسکتا کہ ایک خاتون خانہ کی اصلاح سے پورے گھر کی اصلاح ہوتی ہے موجودہ واللہ میں عورت کی تعلیم پر زورتو ہم طرف سے دیا جارہا ہے گمریہ بھی ایک کھ گریہ ہے کہ جس سے عورت کا عورت ہونا محفوظ رہتا ہے اوروہ کوئ تعلیم کے درجس سے عورت کا عورت ہونا محفول کرتی ہے اس کی ترجمانی حکیم ہے کہ جس سے عورت اپنے نام سے ہی عارمحسوس کرتی ہے، اس کی ترجمانی حکیم ہے کہ جس سے عورت اپنے نام سے ہی عارمحسوس کرتی ہے، اس کی ترجمانی حکیم الامت علام ما قبال نے کیا خوب فرمائی ہے۔

جس علم کی تاثیر سیز ن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظرموت

یعنی جوعلم پڑھنے سے مورت مورت ہی شدرہ تو اس علم کوعلم نہیں کہا جاتا بلکہ اس کوموت کہا جاتا ہے مورت کیلے علم وہ علم ہے کہ جس کو پڑھ لینے کے بعد اس کا کر دار محفوظ ہوتا ہے اور ربّ ذوالجلال کی طرف سے جو اس کو نام ومقام دیا گیا ہے اس کیتقاضے یورے ہوتے ہیں۔

میں عظمت کی سلامی پیش کرتا ہوزوجہ جناب علامہ محمد اقبال قادری عطاری کو جنہوں نے ان حالات میں جہاں عورت اپنے مقام سے دور ہو پچکی ہے جس کود کیے کر ایک شریف انسان شرم کے مارے اپنی آئکھیں جھکا لیتا ہے اس کے لباس اور شکل و

صورت کود کھر کرافسوں صدافسوں تو اس بات پر ہے کہ دہ خواتین جواپے گھر کی چار دیواری میں پردے کی زینت بنتی ہوتی ہیں گر بازار میں سوداسلف لانے کے لئے جاتے ہوئے ہیں گر بازار میں سوداسلف لانے کے لئے جاتے ہوئے ہوئے ہیں اس پردہ اور شرم کا جنازہ نکال دیتی ہے، تو محتر مہنے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کیلے قلم اٹھایا جس میں اخلاقی اصلاح کے ساتھ ساتھ عقائد کی بھی اصلاح کی میری مراد محتر مہدکی تھی ہوئی کتاب مبلغات کی ضرورت کی بہلی جلد ہوئے جب وہ منظر عام پر آئی تو اپنی تمام ترخویوں کے ہوتے ضرورت کی بہلی جلد ہوئے جب وہ منظر عام پر آئی تو اپنی تمام ترخویوں کے ہوتے ہوئے وام میں متبولیت عاصل کی بہی وجہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد دوسری جلد بھی آپ لوگوں کے مطالعہ کی زینت بنی۔

اس دوسری جلدکویس نے چیدہ چیدہ مقامات سے پڑھا تواس کتاب کوویا ہی پایا جیسا ہونا چاہیے تھا یعنی زبان کے آسان اور سادہ الفاظ کے ساتھ ساتھ جو بات قابل ذکر اور خاص ہے وہ اس کے حوالہ جات میں نے مزیداس کتاب کے اندر حسن پیدا کر دیا، محتر مہ کی ہیں بڑی اچھی کاوش ہے اللہ رتب العزت اپنے پیار ے حبیب بنا ہی کاوش ہے اللہ رتب العزت اپنے پیار ے حبیب بنا ہی کاوش کے صدقے اس سفر میں اور برکتیں عطافر مائے یہاں اس بات کا بھی ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ محتر مہ کی اس کا مما فی ایک چیھے جو محت رتگ لائی ہے یالار بی ہے میری مراد حضرت علامہ اقبال قادری عطامی میں جو آیک فارغ التحصیل فاضل نو جوان ہیں جن کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نواز ا ہے کھیل عرصے میں بی انہوں نے تحریر کے میدان میں اپنا بڑی صلاحی بین میں بینا کو اور ان کو ایست حاصل ہو آ مین شم ہین

علامه حسين قادري

مدرس جامعه ثعماني للبنات ،سيالكوث خطيب جامع مسجد القريش سيالكوث 19: يقده برطابق 28-10-20

# لق**ر يط** بم الله الرحمٰن الرحيم

نخبر که و دُفسکی و دُنسکی و دُنسکی علی دسولید الکوید اَمّا بَعْدُ او بِ شَاتَکَ ، مفهوم کی وسعت، اصلاح احوال کی گهرائی، دل کی ترب کاعس اگر کوئی ایک بی جگه یجاد کھناچا بتا ہے تو دوجہ علامہ محمد اقبال عطاری صاحب کی خوبصورت تالیف مبلغات کی ضرورت میں و کی سکتا ہے بہلی اور دوسری کی مقبولیت کے بعداب تیسری جلد پیش نظر ہے امید ہے کہ بید حصہ بھی بہلے کی طرح اپنی حیثیت کو ظاہر کرے گا محافل میلا دویٹی و فی بہی اجتماعات، درس دیان اصلاح قلب فروح کے لئے بہترین معاون و عددگاران اعالمہ تعالیٰ۔

موصوفہ نے 'مبلغات کی ضرورت' تالیف فرما کر اسلامی بہنوں پراحسان فرمایا ہے اور
اس تالیف میں ایسے ایسے بیانات ترتیب دیئے ہیں جن کی موجودہ دور میں شدید ضرورت تھی،
اس کتاب کی موجودگی میں میری اسلامی بہنوں کو مختلف کتابوں کی ورق گردانی کرنے کی
ضرورت نہیں، المحدللہ موصوف نے جینے اقوال، حکایات واحادیث نقل فرما کیں سب بحوالہ
بلکہ متعلقہ کتب کے صفحات بھی کھود سے اور سب بیانات کونسوائی انداز میں بیان میں ڈھالا،
بلاشہ بیہ کتاب مبلغات کے لئے ایک عظیم تحفہ ہے، اللہ تبارک وتعالی سے دعاہ کہ دوہ اپنی
بیار سے سب ساحب مزار کی مدنی سرکاری اخباء کے سردار شائی ایک صدیحہ موصوف کو تحریرو
بیار سے سب سے مساوت کے ایک الم عالم مسلی اللہ علیہ ودین ودنیا کی ساری بھلا ئیاں و
کامیا بیال افسیب فرمائے اسین بجاہ النی الکریم صلی اللہ علیہ واتی الموظیم

محترمه، حافظه، قاربه، عالمه، فاضله بھیرہ شریف بنت اللّه رکھا

يريل جامع الكرم للبنات اذابذيانه يسرورروذ سيالكوث

# تقريظ

عالمهمیل، فاصل جلیل، مناظر اسلام محقق المسنّت حضرت علامه محمد **خاور سی**ن تقشبندی خطیب: جامع مجد قادری صاحب محلّه زیکا پوره، اعوانان سیالکوٹ

مدرى: جامع نعمانيه رضويه شهاب پوره سيالكوث

ناظم: جماعت المِسنّت سيالكوث

تخفۃ المبلغات بیدواقعات مبلغات کے لئے بڑا تیتی علمی بخقیقی سر مایہ ہے جس
کوقر آن پاک احادیث طیب اور اکابرین کی کہابوں سے استفادہ کر کے تر تیب دیا گیا
ہے۔ آج جس دور ہے ہم گزرر ہے ہیں ہاں کا نقاضا ہے کہ ہم مخضر جامع کی مغزاور
جاندار مواد پیش کریں۔ کیونکہ بڑی بڑی کہابوں سے اہلِ علم تو استفادہ کرتے ہیں لیکن
عوام مسائل سے اس قدر پریشان ہیں وہ ہمہ وقت فکر معاش میں گےرہتے ہیں۔ اس
لئے اہلِ قلم کو اہلِ علم اور عوام دونوں کو پیش نظر رکھ کرتھنیفات مرتب کرنی چاہیے۔ ات
کتاب کی مولفہ موصوفہ مولا نا محمد اقبال عطاری قادری عطاری سلمہ کی اہلیہ ہیں اور
اپنے شو ہر کے ساتھ لی کو تا ہی جہاد ہیں شانہ بشانہ مصروف عمل ہیں۔ بیاللہ تعالی کی دین سے عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ اور صوم وصلو قرشری پردہ کی پابنداور اس پر مزید ہے کہ ایک
جامعہ میں خدمت دیں متین میں مشخول جہاں پرنی نسل کی طالبات کو تعلیم وین کے جامعہ میں خدمت دیں متین میں مشخول جہاں پرنی نسل کی طالبات کو تعلیم وین کے ساتھ ساتھ ان کے سیرت و کر دار کی طہارت اور عقائد و اعمال کی پیشکی میں کوشاں
ہیں۔

# تقريظ

عالم نبیل، فاضل جلیل،استاذی واستاذ العلماء حضرت علامه محمد ذ والفقار قادری محمدی سیفی مدرس، جامعهٔ تعمانیه رضویه شباب پوره سیالکوث

بسم الله الرحين الرحيم

نحمدة و نصلي على رسوله الكريم اما بعد! حضرات گرای اتبانی کا سلسله اتنا نازک ہے کدرب ذوالجلال نے اپنے حبیب ياك النظام كوفودا ملامى آواب كي تعليم وى ارشاد فرمايا: ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة اح محبوب البائي لوكول كواية رب كي راه كي طرف محمت س اورعمدہ نصیحت سے اس آیت کا ایک ایک لفظ غورطلب ہے دین اسلام کو مبیل ریک کے پیارے خطاب سے مزین کرکے بتایا جارہا ہے کہ بیروہ دعوت حق ہے جو بندے کواپنے ما لك حقيق كوطرف لے جاتی ہے اور موعظہ حسنداس بندونھیجت كو كہتے ہیں جوخير وفلاح كى یاددیباتی اس اسلوب ہے کرائے کے پھر دل بھی موم ہوجا کیں۔الحمد للہ عزیز م مولا نامجہ ا قبال صاحب کی زوجہ محترمہ کی تالیف (ملبغات کی ضرورت) کے چند مقامات کے مطالعه كاشرف حاصل ہوا تو معلوم ہوا كہ ہرنسخة كيميا جس بہترين اسلوب كے ساتھ ترتيب ديا كياب، وه افي مثال آپ إصلاح معاشره اورياك سرزمين كومغربي تبذيب اورنام نهات روثن خیالی کی میغارے محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔اللہ تعالیٰ اپ محبوب کریم ْ ثَاثِيْمًا كَ صِند ق مِهِ لفه كَ عَي كوا فِي بِارگاه **مِن شرف** قبوليت بخشه\_ آمين \_

> احقر محمدذ والفقارمحمدي سيفي

# ثبوت محبت اوراقسام

اتی نسبت بھی دونوں جہانوں میں بس ہے تو میرا مالک و مولی ہے میرا بندہ تیرا

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ! فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلَوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ وَعْمَلَىٰ الْلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اَلصَّلَوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله ﴿ وَعَلَىٰ الِلكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ

اس ادنی سی مع کا موضوع شن اور مقصد فقط اشاعت کپ رسول صلی الله علیه وسلم ہے۔ یہی چیز وری اسلاف ربی اور صحابہ کرام علیم الرضوان کا سرمایہ حیات ربی بال بال یہی وہ پیز ہے جس کا مر نا اور جینا تھا یہی وہ پیودا ہے جس کی انہوں نے ساری زندگی ایپ خون سے آبیاری کی۔ اس کے نشے میں مست ہوکرا پینے تن من وھن کی بازی لگادی۔ جس کے لیے سب چھ نچھاور کردیا۔ اس کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں ختم کیں اور بالآ خراس راہ میں کھو گئے۔ اس کواپی زندگی کا مرکز وگور بنایا۔ اس کو اپنا تو شئے آخرت بنایا۔ اس میں انہوں نے اپنے تن من کو جلادیا۔ اگر سانس لیت بیں تو تھنے ہوئے گوشت کی ہو آتی ہے آگر دیکھا جا تا ہے تو سینے میں جگر و لے عش رسول میں شکل رہے ہیں بی وہ فور ہے جس سے ہرائد ھیرے میں اُجالا ہوتا ہے وہ محبب

رسول صلی الله علیه وسلم ہی تھی جس نے بلال وڑائٹوا کورشک قمر بنادیا اور پوری دنیا ہے يگانه كرديا۔ اى نوركى روثنى نے كفرستان ميں دين مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم كا چراغ جلایا۔ پھرای چراغ کی رو<sup>ش</sup>ی نے پوری کا ئنات کو لپیٹ میں لے لیا۔ جب محبت رسول صلی الله علیه وسلم سینے میں بسی جاتی ہے تو اس وقت دنیا کی خوبصورت چیز پر بھی نظر نبیں تھبرتی اس کا ثمرہ اسلاف کی زند گیوں میں روزِ روثن کی طرح عیاں نظر آتا ہے۔ای کی بدولت انسان پستی ہے بُلندی کی انتہا تک پہنچتا ہے۔جنہوں نے ای نور کواپنے سینے میں بسایا ہے تو ان کواللہ رب العزت نے لا ثانی مرتبہ و مقام عطاء فرمايا ہے۔ ديكير ليس اگر سلطان العاشقين حضرت ابوبكر صديق كو افضل انخلق بعد الانبياء كامقام ملاہے تو فقط اى كے سبب ہاں ہاں يہى وہ چيز ہے جس نے صحابہ كرام علیم الرضوان کے دلول سے دنیا و مال کی محبت دور کر دی۔ یہی وہ شع تھی جو 313 کے سینول میں روثن تھی جنہوں نے بے سروسامانی کی حالت میں سرداران قریش کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور انہیں میدان چھوڑنے پر مجبور کردیا۔ اس کے صدیقے قیصروکسریٰ کی شان وشوکت ان کے فقر کے آ گے ماندیر گئی۔

سروسرول می الد کردے دہر میں اسم محرصلی تابیق ہے اجالا کردے دہر میں اسم محرصلی تابیق ہے اجالا کردے دہ میں اسم محرصلی تابیق ہے اجالا کردیا۔ اس نے ہی الد کر کوصدافت کا تاج پہنایا ، عمر کو عدالت کا سہرا جایا ، عثان کو مجمد سخاوت بنایا اور مولائے کا کنات ، مولامشکل گشاء ، جناب علی علیہ السلام کو شجاعت و ولایت کا بادشاہ مولائے کا کنات ، مولامشکل گشاء ، جناب علی علیہ السلام کو شجاعت و ولایت کا بادشاہ بنایا۔ یہی وہ چیز ہے جس نے گورے اور کالے میں فرق کو ختم کر کے ایک علم تے جمع کر یا۔ یہی وہ فتہ ہے جب چھاجا تا ہے تو اپنے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشمنے والی انگلی کو صفحہ سستی ہے منادیا ہے۔ بھلے سے سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ بھلے ہے باپ وہ کیوں نہ ہو۔ اس کے خلاف گوار بے نیام ہوجاتی ہے ۔ عرض کی جاتی ہے کہ یا

رسول الندسلي الندعليه وسلم مجصح اجازت ويجيح ميل خوداسيخ باي عبد للدبن الي كاسرتن ہے جدا کرتا ہوں اور بدر میں کیا خوب منظر تھا کہ باپ بیٹے پر تکوارا ٹھار ہاہے اور بیٹا باپ برتلوارے حمله کرر ناہے۔ان میں وہ ولولہ، وہ جنون، وہ جذبہ، وہ حوصلہ فقط محبت رسول صلى الله عليه وسلم كاكرشمه بى تفا- اگر صحابه رضى الله عنهم كومر تبصحابيت ملا بي تواسى كےسبب، اگرامام عالى مقام عليه السلام كومرتبه سيدالشهد ملاہے تواى كےسبب، اگرىكى غوث کوغوشیت ملتی ہے تو اس کے سبب ،اگر کسی قطب کوقطبیت ملتی ہے تو اس کے سبب ، اگر کسی ابدال کوابدالیت ملتی ہے تو اس کے سبب، اگر کسی مومن کوایمان ملتا ہے تو اس کے سب، اگر کی کوجہم سے چھٹکا راماتا ہے تو ای کے سبب، اگر کوئی جنت میں نبائے گا تو اس كسبب يهال تك كداكريكا ئات معرض وجوديس آئى ہے تواس كسب حدیث قدی ہے کہائے محبوب صلی الله علیہ وہلم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کوئی چیز بھی پیدا ند کرتا۔ یہاں تک کداینا رب ہونا بھی ظاہر ند کرتا۔ (معارج النوت) (بالفاظ دیگرمحدثین کی ایک کثیر تعداد نے نقل کیا ہے مثلاً امام عبدالرزاق، امام احمد قسطاني ،ابو بكراحمه ،عبدالعقو غيرهم رحمهم الله)

پنة چلا كه اگرالله تغالى في سورج كوپيدا فرمايا تو فقط اى كےسب، اگر چاند بنايا تو وہ بھى اور اگر جنات كوپيدا فرمايا ہے تو بھى اور اگر جنات كوپيدا فرمايا ہے تو بھى اور اگر آسانوں اور زمينوں كو پيدا فرمايا ہے تو بھى اى كےسب، الغرض كائنات كى ہر چيز كا سب عجت رسول صلى الله عليه وسلم ہے۔ كيونكه اگر اپنے پيارے حبيب صلى الله عليه وسلم ہے۔ كيونكه اگر اپنے پيارے حبيب صلى الله عليه وسلم ہے وہ كيونك اگر اپنے كيارے حبيب صلى الله عليه وسلم ہے وہ كى تے ہما كہا كہا ہے وہ كى نے كہا ہے كيا خوب كى نے كہا ہے كيا خوب كى نے كہا ہے كہا ہے كہا ہے كہا ہے كہا

رب محفلا ل سجائيال في سركار واسطى كيد كيد ند كيتا يار في إك يار واسط

جب اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانه یقی رسالت مجد دِدین وملت الشاہ احمد رضا خان علید حمة الرحمان کی نظر اٹھتی ہے تو آپ فرماتے ہیں:

زمین و زمان تمہارے لیے کمین و مکان تمہارے لیے چنین و چناں تمہارے لیے نے دو جہاں تمہارے لیے وهن میں زبال تمہارے لیے بدن میں بے جال تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے خدم، رسول خشم، تمام امم، غلام کرم وجود و عدم، حدوث و قدم، جہال میال عیال تمہارے لیے کلیم ونجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی عتق و وصی، غنی و علی، ثناء کی زبال تمهارے لیے اصالت گل، امامت گل، سادت گل، امارت گل حکومت گل، ولایت گل، خدا کے یباں تمہارے لیے تمباری چک، تمباری دمک، تمباری جطک، تمباری مبک زمین و فلک، ساک و سمک میں سکه نشاں تمہارے لیے وہ کنز نہاں، یہ نور نشاں، وہ کن سے عیاں یہ برم فکاں یہ ہرتن و جال یہ باغ جنال یہ سارا سال تمہارے لیے ظهور نهال، قيام جهال، ركوع جهال، تجودِ شهال نیازیں یہاں، نمازیں وہاں یہ کس کے لیے باں تمہارے لیے بینش و قمر، به شام و تحر، به برگر و شجر، به باغ و ثمر بیہ تیخ و سپر، بیہ تاج و قمر، بیہ تھم رواں تمہارے لیے یہ فیض دیئے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ بے

جہال نے لئے تمہارے دیئے یہ اکرمیاں تمہارے لیے سحاب کرم روا نہ کئے کہ آپ نعم زمانہ پینے جو رکھتے تھے ہم وہ جاک سیئے یہ ستر بداں تمہارے لیے عطائے ادب جلائے کرب فیوض عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سب، برب جہال تہارے لیے نه روح امین نه عرض بریں نه لوح میں کوئی بھی کہیں قبر ہی نہیں جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے جنال میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں راہن سزائے صحن پہ ایسے ملن، یہ امن و اماں تمہارے لیے كمال جہاں بلال شہاں جال ساں میں تم ہو عیاں کہ سارے جہاں میں بروز فکال ظل آئینہ سارے تمہارے لیے ب طور کیا سیر تو کہا کہ عرش علا بھی دور ویا جہت سے ملاء وصال ملا یہ رجستِ شان تمہارے لیے قلیل و نجی، می و معیمی ہمی ہے کہی کہیں نہ بی یہ بے خبری کہ خلق پحری کہاں سے کہاں تمبارے لیے بضورا صدا سال به بندها به سدره الله وه عرض جهكا صفوف سانے سجدہ کیا ہوئی جو اذاں تمہارے لے اثنارے سے جاند چیر دیا جھے ہوئے فر کو پھیر لیا گئے ہوئے دِن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تہارے لیے صاء وہ چلے کہ باغ کھلے وہ کھول کھلے کہ دن ہوئے تھلے لواکے تلے ثناء میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے 111636

سجان الله كياخوب اعلى حضرت عظيم المرتبت رحمة الله عليه نے عشق ومجبت ميں ای حدیث قدی کا نقشہ کھینچاہان کے پورے نعتیہ اشعار میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روثن نظر آتی ہے۔ بلکہ پورے کلام میں یہی رنگ ہے۔اس لیے سی نے کیا خوب کہاہے جو بندہ یہ چاہتاہے کہ مجھے عشق رسول کی بھیک مل جائے اسے اسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبۂ ل جائے گا۔ کسی اور شاعر کی حدیث قدی پر نظریزی تواس نے یوں کہا:

ہے خالق نے آتا نوں گلنا نہ ہوندا سفتم رب دی دنیا بنائی نہ جاندی ہے دنیا دے رہبر نے اوناں نہ ہوندا ۔ ایبہ رونق جباں تے لا کی نہ جاندی ہے امت دے والی اے نہ ہوندے ۔ ایبہ امت کدی بخشوا کی نہ جاندی

اسی پر جب کسی اور کی نظر پڑھتی ہے تو وہ بول کہتے ہیں فرشته تها ندآ دم متصنه خاهر تها خدا پہلے بے ساری خدائی علی مصطفیٰ عالیہ پہلے قلندرِلا ہوری، شاعرِ مشرق، عاشق رسول صلی الله علیه وسلم کی نظر افتق ہے تو وہ يون فرماتے ہيں:

نگاهِ عشق ومستی میں وہی اوّل وہی آخر ۔ وہی قرآ ں،وہی فرقاں،وہی کیسین،وہی طٰہ ینہ چلا کہ کا ئنات کی ہر چیز کےمعرض وجود میں آ نے کاسب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے یہاں تک کہ اگر جنت پیدا فر مائی تو وہ بھی اس کے لیے اور دوز خ بھڑ کائی تو وہ بھیمحبوب کے گنتا خوں کے لیے ای طرح اگر حشر قائم فر مائے گا تو وہ بھی انہیں کےعلو کے اظہار کے لیے جس کے نقشہ ایک شاعر نے یوں کھینچا ہے:

فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ اُنگی شان محبولی دکھائی جانے والی ہے كائنات كى مرچيز كاجب سبتخليق حبب رسول صلى الله عليه وسلم و باور دخول

جنت كاسبب بهمى محبت رسول صلى الله عليه وسلم تويمى ورثة محبت رسول صلى الله عليه وسلم ہمیں اینے اسلاف سے ملاہے ای کا پیج صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی اولا دوں کے دلول میں بویا چر بیسلسلہ چلنا ہوا آج ہم تک پہنچا اگر ہمارے دلوں میں بھی محبت رسول صلى الله عليه وسلم كاليودايروان چره مطى كااور بهار يسينون مين بهي عشق مصطفى صلی الله علیه و تلم کی شمع روژن ہوگی تو پھر ہی عظمت رسول صلی الله علیه و تلم کے سارے کے سارے پہلو ہماری آئھوں کے سامنے اُجا گر ہوں گے جب ہماری آٹھوں میں عظمت رسول صلى الله عليه وسلم كا نور روثن ہوگا تو ہم اپنے آئينه وِل ميں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کاعکس د کھیرلیں گے اس ہے کمالِ خلق اور کمال خلق ہمارے دلوں کو موہ لےگا۔ای تثمع محبت کوہم اینے ہاتھوں میں تھا م کر کفر وضلالت کی ظلمتوں کا سیپنہ چرتے ہوئے اپنی زندگی کی تھٹن راہوں کو فے کرلیں گے اور ہماری منزل ہمارے قريب ترجوجائ كى اور پھرمير ي قاصلي الله عليه وسلم كاعلى كردار اوراسوه حسنه جارا مشعل راہ ہوگا اورسیرت طیبہکوسامنے رکھ کر زندگی بسر کریں گے قوہمارے سینے عشق، محبت میں سوزال اور بریاں ہول گے۔ پھر جب عشق ومحبت اپنے کمال کو پہنچے گا تو كمال ايمان كى دولت ہے ہم اپنے دامن كو مجركيں كے اور بلا شبراپنے نبي پاك صلى الله عليه وسلم كاس فرمان ك مصداق بن جاكي كي " لا يدومن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ''اےمملمانو!كياتمنے مجھی غور کیا ہے کہ آج ہم کیوں ذلیل وخوار ہورہے ہیں آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کیوں گھر کر چکی ہے۔ آج مسلمانوں کو کیوں حقارت کی نظر ہے ویکھا جا تا ہے مسلمان اپنی اکثریت ہونے کے باوجود بھی کیوں مغلوب ہیں انگریزوں کی غلامی کواپنا فخرسجھتا ہے اور اللہ عز وجل کی نافر مانی کواپنا شعار کیوں بنائے بیٹھا ہے تو جب ہم غور کرتے تو اس کا ایک ہی سبب ہماری آ تھوں کے سامنے گھومتا ہے وہ یہ ہے

كهم نے اپیمحن وغخوار جناب محصلی الله علیه وسلم سے اپناتعلق تو ژ دیا اور ہم اپنے محور سے ہٹ گئے تو جب کوئی چیز اپنے مرکز ومحور سے ہٹ جاتی ہے تو صلالت اور رسوائی اس کامقدر ہوتی ہے اگر ہم بھی اپنے مرکز ومحور بمجوب رب ا کر صلی اللہ علیہ وسلم ہے دُور ہوں گے تو ضلالت ورسوائی ہی ہمارامقصد بنے گی وہ بھی مسلمان ہی تھا جس کے نام سے کفارلرز جاتے تھے اور بے سروسامان بھی جب میدان جنگ میں اُتر آتا تھا تو کفار کے دلوں میں خوف و ہیبت کی گھٹا چھا جاتی تھی اور وہ میدان چپوڑ کر بھاگ جاتے تھ کیکن اس کے برعکس اگر آج کے مسلمان کودیکھا جائے تو وہ اس قدر حقارت ک نظرے دیکھا جاتا ہے کہ اس کواپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔اگر انصاف کی نظرے دیکھاجائے تو فقط ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں عشقِ مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کا چراغ روشن تھالیکن آج کےمسلمانوں کے دِلوں میں دنیا و مال وعورت کی محبت بس چکی ہان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبها ورقر آن تھا جس کوانہوں نے عمل کے ذریعے مضبوطی ہے تھا ما ہوا تھا لیکن آج کے مسلمانوں کے سامنے انگریز کا طرز طریق ہے۔جس پر چل کراورایے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر فخرمحسوں کرتے ہیں۔

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہوکر ہم خوار ہوئے تارک قرآں ہوکر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے والواگر ہم آج بھی وہ دورد کھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخع روش کرنا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پڑھل کرنا ہوگا بھر ویجھنا کہ وُنیا والے تمہارے قدموں میں ہول گے اور تمہیں مالک وخالق کی رضا حاصل ہوگی پھرتم بھی اپنے آتا و مولی، رحمت دوعالم، نورجسم، شاہ نبی دم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حق وارتھ ہو گے اور جنت کی البدی تھتیں تیرے لیے ہول گی۔ اگر اے مسلمان تونے اینے طرز کے اور جنت کی ابدی تھتیں تیرے لیے ہول گی۔ اگر اے مسلمان تونے اینے طرز

طریق کونہ بدلا،ای طرح بدستورغیروں کے آگے جھکتار ہااپنے خالق و ما لکے حقیق کے سامنے نہ جھکا، دُنیا کی محبت اور مال کی محبت اپنے دل میں پیدا کی ،اس کے حصول میں زندگی گز اردی، اپنے دل کوایئے محسن وغمخوار نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی محبت سے خالی رکھااور نبی کریم صلی الله علیہ وہلم کی سُنت سے منہ موڑے رکھاتو پھر تیراٹھ کا نہ جہم کی بھڑ کتی ہوئی آگ ہوگی۔

ای طرح نمازیں اور روز ہے اور دیگر ار کان اسلام کوتو ادا کرتا رہا اور دِل میں محبت رسول صلی الله علیه وسلم نه ہوئی تو بیٹمازیں ، بیروزے اور تیری بیرعبادتیں تیرے کسی کام کی نہیں کیونکہ مومن بنرآ ہی تب ہے جب دِل میں ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی محبت ہواب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کے لیے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي محبت كيون شرط اوّ ل ہے۔

آ قا کی محبت دین حق کی شرط اوّل ہے۔ اس میں ہواگر خامی قوسب کھی اہمل ہے اى كى طرف علامدا قبال رحمداللدف اشاره كرتے موعة فرمايا ب:

مفسر قرآن، رورِ ايمان، جانِ دين سبت حب رحمة اللعالمين اس سوال كا جواب قر آن و احاديث اور اقوال صحابه اور افعال صحابه عليهم الرضوان كي روشني ميں ملاحظ فرمائيں ۔

الله تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما تاہے:

'' تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تہارا کتبہ اور تہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کائتہیں ڈر ہے اور تنہارے پیسہ کا مکان پیر چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم اوراس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہیں توراستەدىكى يېبال تك كەلىڭەتكم لانے اوراللە فاسقول كوراەنېيى دىيا''

ای آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کردیا کہ جس آ دمی کے دل میں اللہ تارک و تعالیٰ کے پارے محبوب، دانائے غیوب، شہنشا ومخلوق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الله تعالى كراست ميں جہاد كرنے كى محبت ہوگى وى دُنيا ورآخرت ميں کامیاب ہےاوراگر خدانخواستدان مینوں محبتوں پرکسی اور چیز کی محبت غالب آ گئی تو پھر دلت اور رُسوائی اس انسان کی قسمت کا حصہ بن جائے گی۔ یا درکھیں اگر ان میں ہے کسی ایک محبت کا کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو وہ اینے دعویٰ میں جھوٹا ہےاس لیے کہ اللہ تعالی فرماتا ہےجس نے میری محبت کا دعویٰ کیا اسے حاسبے کہ وہ آپ کی اتباع کرے ای طرح اگر کوئی جہادییں نکلنا ہے اور کہتا ہے میرے دل میں جہادی مجت ہاوراللہ کی مجت ہے تو وہ بھی اینے دعویٰ میں جھوٹا ہے کیونکہ اللہ کی محبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی اور اس طرح جہا د کی محبت بھی رسول الله صلی الله عليه وسلم كى محبت كے بغير حاصل نہيں ہوسكتى بلكہ جوابيا وعوىٰ كرتا ہوہ یہود ونصاری کے طریقے پر ہے کیونکہ ایسا دعویٰ وہ کرتے تھے یا پھر منافقین کیا کرتے تصلیذااییادعویٰ کوئی مومن نہیں کرسکتا۔اس لیے کہ میرے آ قاصلی القدعلیہ وسلم کے جاشاروں کاعمل یمی رہا ہے اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو رسول الله صلی الله عليه وسلم كى محبت كا بى كياب بال جوآ قاصلى الله عليه وسلم كى محبت سے سرشار باس کے دل میں یقیناً متیوں محبتیں موجود ہیں بلکہ ایک مقام پرمیرے آتا نامدار بمحبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ہایا کوئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ ہرچیز سے براه کر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔

والد، ولد، مال اورتمام لوگوں سے بڑھ کرمحبت

امام بخارى نے كتاب الايمان ميں ئے قل فرمايا جس كے الفاظ يوں ہيں: يسام ؤمن احمد كه جسى اكون احب اليه من والده و لده

والناس اجمعين

تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان دارٹمیں ہوسکتا جب تک میری ذات اس کے لیے اپنے مال، اولا د، اپنی جانب اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔

ای حدیث مبارکہ کوامام سلم رحمۃ الدعلیہ نے اس طرح نقل فرمایا ہے لا یؤمن احد کم حتی اکون احب الیه من مآله وولد و نفسه والناس اجمعین

تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ جھنے ا اپنے باپ، اپنی اولا داور تمام لوگوں سے بڑھ کرمجت نہیں کرتا۔

سوال: جو تخص والمداوراولا دہے بچھ کرآ قاصلی الله علیه وسلم سے محبت نہیں کرتا اس کے کامل ایمان کی فی پر مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم نے قتم اُٹھائی ہے۔ دوسری بات کا یہاں پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ والدکوولد سے مقدم کیوں کیا؟

جواب: پہلی بات تو بہ ہے کہ والداصل ہے اور اولا فرع تو اصل ہونے کی وجہ سے والدکومقدم کیا اور دسری حکمت بیہ ہو تکتی ہے حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام لوگوں کے والد تو بین لیکن اس کے برعکس تمام لوگوں کی اولا نہیں اور تیسری وجہ نقذیم کی بیر بھی ہو تتی ہے کہ والد کا زمانہ ولد کے زمانہ سے مقدم ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر بھی نقدم زمانی کا لحاظ رکھا۔ اولا دوالد سے اور والد اولا و سے بھی ضرور محبت دکھ لیکن ایمان کے لیے شرط بہے کہ ان دونوں کو حضور صلی اللہ سے بھی ضرور محبت دکھ لیکن ایمان کے لیے شرط بہے کہ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر محبت ہونی جا ہے۔

دوسراسوال: صرف والداور ولد كاتذكره جواب ابل واقرباء كاتذكره نبيس جوا اس كى كياوجه ب جواب: یہاں پرصرف والداورولد کا تذکرہ اس لیے ہے کہ عاقل آ دی کے لیے یہ اہل اور مال سے بھی بڑھ کر جویے ہیں بلکہ بعض اوقات یفض سے بھی بڑھ کر جزیز ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات یفض سے بھی بڑھ کر جزیز ہوتے ہیں۔ دکھ اور مصیبت میں نہیں و کھنا چاہتی خودتو بھو کار ہنا گوارا کر عمتی ہے لیکن اپنی اولا دکو بھو کا نہیں و کھنا تھا ہے ہی خودتو بھو کار ہنا گوارا کر محتی ہے لیکن اپنی اولا دکو بھو کا نہیں و کھنا ہے ہوگا ہیں کہ دالہ اور ولد کا ذکر بطور تمثیل ہے اور اس سے مرادتما م اعزہ ہیں گویا کہ کہنا ہیہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر عزیز سے برط کر مرکا وسلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا بیٹ ہی وہ مومی تھر سکتا ہے۔ ایک روایت میں کچھا س طرح حدیث پاک میں الفاظ کی تبدیلی ہوئی ہے۔

حتى اكون احب اليه من اهله و قاله والناس اجمعين .

(مسلم، كتاب الايمان)

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام کو خاص پر مئوٹر کیوں کیا؟ حالانکہ قائد اس کے برنگس ہے۔

جواب :یاد رکھیں ان دونوں روایات میں والد، ولد اور اہل، مال، الناس کا تذکرہ ہوا ہے بہاں بیوالد، ولد، اہل کے بعد الناس کا ذکر کرنا عام کا خاص پرعطف ہے اس لیے کہ بیتمام انسان کوشائل ہے اور جن کا ذکر ہوا مثلاً والد، ولدتو بیفس پرجبلی اور فطری طور پر معزز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ولد کو والد پر مقدم کیا ہے؟ اس میں اس امرکی جانب اشارہ ہے کہ اس میں مزید شفقت، احسان اور لطف ہوتا ہے۔ امام نو دی علید الرحمة فرماتے ہیں یہاں پر طبعی محبت مرافیمیں بلکہ اختیاری محبت مرافیمیں بلکہ اختیاری قبی مراد ہے۔ کیونکہ ہر انسان کو اپنے فنس سے محبت طبعی ہوتی ہے۔ اختیاری قبلی نہیں مراد ہے۔ کیونکہ ہر انسان کو اپنے فنس سے محبت طبعی ہوتی ہے۔ اختیاری قبلی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کامغہوم ہیہ ہے کہتم میری محبت میں اس وقت

تک سے نہیں ہوسکتے جب تک تم اپنے نفس کومیری اطاعت میں فنا نہ کردو اور اپی خواہش پرمیری رضا کوتر جیج نہ دو۔اگر چہاس میں تمہار نے نفس کی ہلاکت ہی کیوں نہ ہو۔ (شرع سلم الودی 5:2)

احمد بن عمراور قاصی عماض علینجا الرحمة محبت کی تین اقسام بیان فرماتے ہیں: 1 - محبت اجلال واعظام جیسے والد کی محبت

2-محبت شفقت ورحمت جیسے ولد کی محبت 3-محبت مشا کلہ جیسے بقیہ لوگوں کی محبت

میرے آتا ہے دو جہاں ، رحمت عالیماں ، دالی ہے کسان صلی الله علیہ وسلم نے اپنی محبت میں ان تمام کوجمع فرمادیا ہے۔ (نوری 5:2)

احمد بن عمر دحمة الله وضاحت فرماتے ہین حدیث کامفہوم بیہ کہ جس کا ایمان کامل ہوگا اس پر بیدواضح ہوگا کہ آقاصلی الله علیہ وسلم کاحق جھے پرحق اب اورحق ابن اور تمام مسلم کاحق جھے پرحق اب اورحق ابن اور تمام مسلم کی وجہ سے بھی زیادہ ہاں لیے کہ دحمت عالم، جان عالم، نور عالم مسلم کی وجہ سے بھم سب کو دوز خ سے نجات ملی ای طرح گراہی سے ہدایت کی جانب راہ ملی۔

قاضى عياض رحمة الله عليه فرمات بين:

پیارے آقائے دو جہاں، رحت عالیماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دفاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دفاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خااہری حیات میں ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مال و جان فدا کرنا محبت کے ہی مظاہر ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہماری گفتگو ہے واضح ہوگیا کہ ایمان کی حقیقت اس محبت کے بغیر کھمل نہیں ہوئتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تب صحیح ہوگا جب بندے کے زدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ومزدت والد، ولد اور برحمن اور صاحب فضیلت سے بڑھ کر ہو۔ ہال جو یہا عقاد نہیں رکھتا یا رکھتا تو

FI

ہے لیکن برابرتصور کرتاہے وہ مومن ہیں۔

(شرح النووي 16:2)

لہذا نذکورہ بالا احادیث اور قرآنی آیت سے اور اِن کی شروحات سے روز روثن کی طرح واضح ہو گیا کہ ائیان کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں نہ میں م

> رُخِ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے میرےدل کی ہے یہی آرزوبس دن رات اے پڑھا کروں

محبت كى اقسام

انسان کی تخلیق واصلاح فطر نامجت پر ہاں لیے کی عاقل انسان کا وجود مجت کے بغیر متصور نہیں ہوسکتا۔ خواہ وہ محبت جبلی ہویا دینی یا کسی اور وجہ سے تاریخ میں مجازی مجبور یوں کے بارے میں بہت کچھ دیکھنے کو ملتاہے۔ لیکن وہ محبت ناقص کا تصور ہے کیونکہ جس قدر بڑا ہوتا ہے اس کی تمنا اور آرز وبھی بڑی ہوتی ہے اور جس قدر انسان گھٹیا ہی ہوتی ہوگی۔

محبت كالغوى معنى:

اس کالغوی معنی ہے اُلفت، پیار، چاہت، دوئی، یارانہ۔اس کا سیحے تلفظ بقتح میم ہے یعنی (م۔حب،بت)اور بضم پڑھنا غلط ہے۔ محبت کی درج ذیل اقسام ہیں:

1 محبت فردیه، 2 محبت جبلیه، 3 محبت شهوانیه، 4 محبت فطریه، 5 محبت شاکله، 6 محبت مصلحت وضفعت ، 7 محبت روحیه

محبت فرديية

یمی وجہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی قربانی نہیں کرتا گر اس جگہ جواس کے نفس سے زیادہ قیمتی ہواورمعزز ہواس بناء پر جہاد پر اُمجارتے وقت نفس کو صال پر تقذیم ہوتی ہے کیونکہ دہاں مقصداس سے کہیں بلند و بالا ہوتا ہے۔ کبھی بیمجت انحطاط کا شکار ہوکر نفس اپنے آپ کوغیر پر بلند سجھنے لگے جاتا ہے اسے اپنا وجود سب سے معزز، سب سے قیتی اورار فع دکھائی دینے لگتا ہے۔

#### محبت جبليه:

(ج-بل-لی) لیحنی اس سے مراو فطری پیدانفس خلقی جلی محبت ہے۔ بیر محبت ہما مصاحب عقل لوگوں میں موجود ہے۔ مثلاً والد کی محبت اولا د کے ساتھ یا اولا د کی محبت والد ، اولا د کے ساتھ یا اولا د کی محبت والد بن کے ساتھ یہ فطرتی محبت نہ ہوتی تو دنیا میں استے محلات تعمیر نہ ہوتے اور نہیں کرتا اگر انسان میں فطری محبت نہ ہوتی تو دنیا میں استے محلات تعمیر نہ ہوتے اور اتی طویل دنیا نہ ہوتی ۔ والد تمام زندگی مصبحتیں اور مشقتیں جھیلتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولا د کی بہتری چاہتے ہیں ۔ خواہ اولا د چھوٹی ہو یا بڑی ۔ اس طرح انسان کو اہل، رشتہ وارا ورخاندان سے محبت ہوتی ہے۔

# جبليه اورمحبت رسول صلى الله عليه وسلم مين تطبيق:

آ پ صلی الله علیه وسلم ہے محبت جبلیہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے لیے بمزلہ والد کے ہیں۔

(احزاب:4) نبی ضلی الله علیه وسلم کاحق تمام اہل ایمان پر ان کے نفوس ہے بھی زیادہ ہےاوراس کی بیویاں ان کی مائیس میں۔

. اس کی وضاحت مزید حدیث یاک سے ملاحظہ فر مائیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم قتل الوالد .(حيري، الر، الإداور شائي، بن الد، داري)

رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا بے سک میں تمہارے لیے والد کی طرح

ہول\_

نیزای کوطحادی اور پہنی نے بھی روایت کیا ہے یقیناً اولا داپنے والدے محبت کرتی ہےاس لیے کداس نے اسے پالا اوراس دنیا میں اس کے وجود کا سبب بنااوراس كوطرح طرح كى پريثانيول يے محفوظ ركھا۔اگران اسباب كوديكھا جائے تو نبي صلى الله عليه وسلم كى محبت والد ي بهى زياده لا زم ب\_اس ليے كه شهنشاه دو عالم صلى الله عليه وسلم كےسب سے اس كى تخليق جوئى اور دنياو آخرت ميں ہر يريشانى سے نجات انہیں کے سبب حاصل ہوتی ہے۔ ہاں اگروہ صالح ہے تو (فیھا) بہت اچھا ورندآ پ صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا۔

وہ جہنم میں گیا جو اِن سے مستغنی ہوا سے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی خاک ہوکرعشق میں آ رام ہے سونا ملا ۔ جان کی انگیر ہے اُلفت رسول اللّٰہ کی محبت شهوانيه:

وہ محبت جوصرف شہوت کے لیے ہوتی ہے ۔مثلاً خاوند اور بیوی کے درمیان محبت خصوصاً جب وہ جوان ہوتے ہیں اور نکاح کے بھی ابتدائی ایام تو اس وقت کس قدرمجت ہوتی ہےاس کا اندازہ ہر شادی شدہ انسان لگاسکتا ہے۔ جب کچھ مدت گزرتی ہے تواس میں اکثر تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ میاں بیوی کے درمیان تعلق شبوانی نهیں رہتا بلکہ پھرمردّت اور اشتراک میں بدل جاتا ہے۔لہذا بیمحبت صرف ونیا ہی کے لیے ہے۔

# محبت فطربيه:

فطرت کامعنی خلقت، **قدرت،** پیدائش ہے۔لہذااس سے مراد وہ محبت ہوتی ے جوقد رتی طور پر ہوجائے یادہ پیدائشی لحاظ سے ہواس میں جانب عقل غالب ہوتی ے۔مثلاً مُن سے محبت کیونکہ کوئی کم ہی ایسا ہوگا جومُن سے محبت نہ کرتا ہوخواہ وہ جمال حقیقی یا خیالی یا واقعی ہو۔ مثلًا خوبصورت فطرتی مناظر جیسے آبشاریں، نہریں، سر سبز وشاداب پہاڑ وغیرہ۔ جب قدرتی مناظر کی تصویر ہوائی طرح انسان کو حسین شکل دصورت میں دکھ کرراحت محسوس ہوتی ہے۔ فطر مید کی تطبیق محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

یر محبت چونکہ حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے تو حسن جمال میں سرکار صلی اللہ علیہ و کہ سے کون بڑھ کر ہوسکتا ہے؟ جب سی مخلوق سے ادنی جمال کی وجہ سے محبت کی علیہ و منع حسن و جمال سے محبت کیا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر وہ حسن و جمال جو صورت میں سب سے بلند ہے اور صفات واخلاق میں ان سے بڑھ کرکوئی انسان ان کی نظیر و مثل نہیں ہوسکتا۔ ای طرح کی جانب جب اعلیٰ حضرت، عظیم المرتبت، پروانہ مشم رسالت، مجدد دین و ملت الثارہ احمد رضا خان علیہ دیمۃ الرحمٰن کی نظر محبت اٹھتی ہے تو مشم رسالت، مجدد دین و ملت الثارہ احمد رضا خان علیہ دیمۃ الرحمٰن کی نظر محبت اٹھتی ہے تو آھتی ہے تو آھی۔

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقض جہاں نہیں یکی پھول خار ہے دور ہے یہی شخ ہے کہ دھواں نہیں پھر عاشق صادق کی نظر اُلفت اُٹھی ہے تو فرماتے ہیں:
حسن یوسف پہ کئیں مصر بیں انگشت زنان مرکٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب

#### محبت شاكله:

سٹاکل کا معنی ہے مشابہت۔ اس سے مراد وہ محبت ہے جوکوئی کی سے اپنی مشابہت کی وجہ سے جواس کے ساتھ کی مشابہت کی وجہ سے کرتا ہے مشال انسان اس سے محبت کرتا ہے جواس کے ساتھ کی صفت میں اشتر اک اور مکسانیت رکھتا ہواس لیے شہروں میں بہت سے الیسے ادار سے بیں جن میں ایک صفت کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ مختلف صفات میں جمع ہوں۔ منقول ہے کہ ایک کوااور ایک کور اکشے بیٹھتے اور اسم سے کے لوگ آپس میں جمع ہوں۔ منقول ہے کہ ایک کوااور ایک کور اکشے بیٹھتے اور اسم سے کھوگ

اُنصة یعنی اسم رہتے تھے جب فور کیا تو دونوں کنگڑے تھے آپ نے فور کیا ہوگا کہ پرندے بھی اپنے ہم شکلوں میں زندگی بسر کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بخیل بخیل ہے محبت کرتا ہے اور صالح آ دمی صالح آ دمی سے ہی محبت کرے گا۔ ای طرح منافقین منافقین کے ساتھ محبت منافقین کے ساتھ محبت منافقین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور گو نگئے بہرے گو نگئے بہروں کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاکلہ کے آئینہ بیش :

1- جیے جیے صاحب ایمان کے دل میں ایمان قوت پا تا جاتا ہے تو وہ اصل ایمان میں شریک ہوجاتا ہے اور تمام اہل ایمان بھائی ہمائی ہیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل ایمان کے سرتاج اور امام ہیں۔ جب دوآ دی آپس میں اللہ کی خاطر جمع ہوں اللہ ہی کی خاطر جدا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کوا ہے عرش عظیم کے سائے تلے جمع فرمائے گا اور اللہ ہی کی خاطر محبت کرنے والے اللہ کے جال میں نور کے منبروں میں ہوں گے جب کی بھی شخص سے اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اتن محبت فرماتا ہے تو اس آ دی کا کیا عالم ہوگا جے تمام انسانوں کے سرو بے کسوں کے دلم محبوب رب اکبر صلیٰ اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ اس پر پھر اللہ کریم کیمی کی کرم نوازیاں فرمائے گا۔

2۔ دوسری بات میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم بشری لبادہ اوڑھ کرتشریف لائے۔ اس کے پسِ منظرا یک حکمت میر بھی تھی کہ حجت وشاکلت ہوتمام انسان ہم جنس سمجھ کران سے مانوس ہوجا ئیں اور اسلام کو بمجھ سکیں۔

محبت ومصلحت ومنفعت:

اس کی پھرآ گے دواقسام ہیں: 1- انسان کی ذاتی منفعت

# 2- غیرکی منفعت انسان کی ذاتی منفعت

یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان اپنے او پر احسان کرنے والے کے ساتھ محبت کرتا ہےخصوصاً کسی خاص وقت اور تکلیف کے وقت احسان کرنے والے کا انسان قیدی ہوجا تاہے جب کوئی انسان پر مادی یا مصنوعی احسان بغیرطلب کے کرتا ہے اب اس كانفس بغيراراد ، كبي محن سے بيار كرنے لگ جاتا ہاس كاذكر خير كرتار بتا ےاس کے بدلے احسان کرنے کی کوشش میں لگار ہتاہے یہ بات حقیقت ہے کہ جس قدراحسان بزا ہوتا ہےای قدراعتراف بھی بزا ہوتا ہے۔نفوں سلیمہ میں اہل خیر و اصلاح اوراہل استقامات کی محبت و ودلیت ہوتی ہے۔خواہ وہ کسی اورشیر، علاقہ یا قرون سابقہ کے ہی کیوں نہ ہوں جب کسی آنسان کو پیر بات پہنچق ہے کہ فلاں جگہ ایک عالم دین ہے جولوگوں کوحق کی جانب بلاتا ہے اور دہ اہل صلاح سے ہے مسلمان اس نفع پارہے ہیں تو انسان کا دِل ضروراس ہے محبت کرے گا اوراس سے ملا قات کا اشتیاق رکھے گا۔ حالانکہ اس میں اب ذاتی منفعت نہیں ہے ای طرح ایک انصاف پندبادشاه سے اپنی رعایا سے لیے علمی ، دینی اور ثقافتی خدمات سرانجام دے رہاہے ان کے لیے امن و تحفظ فرا ہم کرتا ہے الغرض ہر طرح کی دیکھ بھال کرتا ہے خود کورعایا کا خادم مجمتا ہے تو یقینا ایسے انسان سے ہر کوئی محبت کرے گا اورخوا ہش کرے گا کہ میں بھی اس کی رعایا کا ایک فردین جاؤں۔حالانکہ منفعت اسے حاصل تو ہونہیں رہی یہی وجدے كه بهم زنماءاسلام، قائدين أمت،علاء خلفاء سلمين سے محبت ركھتے ہيں حالانك وہ ہمارے زمانے میں نہیں اور نہ ہی ہم نے ان کے زمانہ میں کوئی منفعت حاصل کی۔ محبت رسول صلی الله علیه وسلم منفعت کے پیش نظر:

Marfat.com

او پر آپ نے محبت ،مصلحت ومنفعت کی تعریف جانی اگرمصلحت ذاتی ہوتب

بھی اس کی زیادہ حق رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات عالی صفات ہے اور اگر مصلحت غیرو اتی ہے تب بھی آپ سلی اللہ علیہ و کلم حق بین کدان ہے جب کی جائے۔ الله تعالیٰ کے بعد کا ئنات میں کوئی بھی میرے آتائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حبیسا نہیں جس کے کلوق پراحسان ،انعام ،افضل اور منافع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوں چھریدانعام واکرام کی ایک کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام مخلوق کوشامل ہیں۔ آ پے صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سبب اللّٰہ تعالیٰ نے اس امت کو ہدایت عطاء فر مائی اور آ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہی کے ذریعے اللّٰہ تعالٰی نے گمراہی سے نکالا۔شہنشاہ مدینہ، قرار قلب وسین سلی الله علیه وسلم ہی کے سبب الله تعالیٰ نے تاری سے نکالا اور آ سے سلی الله عليه وسلم كسبب سے ہى اس امت كوتمام أمتول سے افضل أمت بنايا اور كرم بالا ے کرم کدآ خرت میں تمام کی تمام جنت میں جائے گی۔الی خرے بلند خرکون ی ہوسکتی ہے۔الیی نوازشوں اورعطاؤں سے بڑھ کر کون می عطاء ہوسکتی ہے خدا کی قتم اس سے بڑھ کوئی بھی خیرنہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقائے دو جہاں، رحت عالیماں کی بعثت پراللد تعالیٰ کا جوشکرلازم ہوتا ہے بندہ وہ شکرادا ہی نہیں کرسکتا۔اس قدرنواز شوں پراورا حسانات پراورمنافغ پر بندہ کیوں نہیں سرور دو جہاں، رحمت عالیمان، والی بے کسال صلی الله علیه وسلم ہے محبت کرے گا۔ بلکہ ضرور کرے گا اس پر فقیر کا ذوق کہتا

ہزاروں احسان کرکے ہم پر نہ لائے زباں پر آقا کوئی اور ہوتا تو مار دیتا احسان وہ ہمیں جنا کر انہیں نوازشوں اور عطاؤں پراعلیٰ حضرت عظیم المرتب، مجد دو میں وملت، آقائی و مولائی و ملجائی الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمتہ الرحمٰن کی نظر محبت اٹھتی ہے تو آپ فریاتے ہیں: دین و دنیا دیے مال و زر دیا دامن مقصد زندگی بجر دیا باتھ جس سمت اٹھا غنی کردیا موج بہر سخاوت پہ لاکھوں سلام محبت روحیہ:

اس ہے مرادروحوں کی آپس میں محبت مثلاً انسان کسی کو پہلی مرتبد دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اس کی محبت موجز ن ہوجاتی ہے اس لیے وہ مانوس ہوجا تا ہے اس کی شکت میں وہ خوخی محسوں کرتا ہے۔ گویا کہ وہ صدیوں سے اسے جانتا ہے۔اب وہ اپنفس سے ذرا پو چھے کہ میرمجبت کیوں ہے؟ بیانس کیوں ہے؟ بیخوثی اور مرور کیوں ے؟ اس كا بظاہر كو كى سبب تو دكھائى نہيں ديتا ان كا آپس ميں ندر واسطہ نہ رابطہ نہ تعلق بلكه موسكتا بي بهلى ملاقات مو- بالممكن بدونون كاتعلق بهى ايك شهر ينهين، ایک قبیلہ سے نہیں ،ایک علاقہ ہے نہیں ،ایک لیسٹی سے نہیں ،ایک گھرانہ ہے نہیں۔ یہ -بھی بعیرنہیں کہ دونوں ہم جنس بھی نہ ہوں ، ہم پلہ بھی نہ ہوں آخر کیوں؟ ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے وہ آ پس میں ایک دوسرے کو کافی مدت سے جانتے ہیں ہاں اس کے برمکس بھی کچھمعاملہ ایسا ہی نظر آتا ہے وہ کیا ؟ وہ بیر کہ پہلے اس مخص کونید دیکھا، نہ سُنا، نہ رابطه، نىڭىل جول، نەجان يېچان، نەكۆ ئى تعلق، نەكو ئى ياراند، نەكو ئى رشتە دارى، نەكو ئى قربت داری، نه لین دین، آخرابیا کیوں که پہلی نظری میں اس سے نفرت پیدا ہوگئی، کراہت محسوں ہونے لگی ۔ بعض نے جنم لیا، ول نے بہت جا ہا آئھوں نے زُرخ چھیر لیااس کاسب کیاہے؟ ہاں اس کاسبباس کی وجہاس کی علت وہ پہلی ملا قات ہے جو عالم ارواح میں ہوئی اور وہ تعارف ہے جواس دن ہوا تھا یہی وجہ ہے کہاس دن وہ ا کھے تھے آپس میں محبت کرتے تھے ایک دوسرے کو پہند کرتے تھے جواس دن اکٹھے نہ تھے ملا قات نہتھی جا ہتے نہ تھے وہ اس کا نئات میں بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اس بات پر بخاری شریف کی وہ روایت شاہر ہے جوسیدہ عا کشہ ہے منقول ہے اور مسلم شریف کی روایت اس پر ناطق ہے جو ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ فرمایا يارسول الله صلى الله عليه وسلم في:

الارواح جنود و جندح فما تعارف فهها ائتلف ماتنا فر منها

روهیں ایک اجماعی لنک کی مانند ہیں۔آپس میں متعارف ارواح کا آپس میں اجمّاع رہاہوتا ہے جونفرت کرتی ہیں وہ جدار ہی ہوتی ہیں۔ عالم ارواح كے حوالے ہے محبت رسول صلى الله عليه وسلم:

اویرآ پ نے محبت روحانی کو جانا اب دیکھنا یہ ہے کہ عالم ارواح میں کیا ہم نے سركار صلى الله عليه وسلم كو ديكها، جانا، پهچانا اور حيا با يا كنهيں \_اس پر جم حديث پاك ہے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جب حدیث پاک کی طرف رجو ْع کیا تواہام الانبیاء صلی الله علیه دملم نے ارشاد فرمایا جھے ابن حیان اور بز از نے رَجال صحح کے ساتھ نقل کیا

اناحظم من الانبياء وانتم حظي من الاهم

انبیاءمیں سے میں تمہارااوراُمتوں میں ہےتم میراحصہ ہو۔

پد چلا الله تعالى نے ازل ہى سے اس أمت كونبي ياك ، صاحب لولاك، صاحبِ ادراک صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت بننے کے لیے منتخب فر مایا جبیہا کہ اینے محبوب، دانائے غیوب سلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے میں اور اس امت کا امت ہونے میں تطابق پہلے ہی ہے۔ جب تطابق ازل ہی ہے ہے عالم ارواح میں ہے ہے تنجى توميراحق ان سےمحبت كرنا ہے۔ بن ديكھے وہ چاہتا ہے كەميرا سارا مال واولا د اگر جاتا ہےتو چلا جائے گرا کی مرتبہ دائشنی کا جلوہ نصیب ہو جائے جیسا کہ اس برخود صاحب قرآن كافرمان ناطق ب-ابو جريره مع منقول بي كدرسول الله صلى الله عليه

ثبوت محبت اوراقسام

وسلم نے فرمایا میرے بعد میری اُمت میں کچھالیے لوگ بھی آئیں گے جو بینواہش کریں گے کہ ہم کوایک بار ہی سرکا رابد قرار دو جہاں کے مالک ومجنار صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہوجائے بھلے سے ہمارا تمام مال واولا دچلا جائے۔ای تطابق پر جب اعلی حضرت مجدددین وملت کی نظر پڑھتی ہے تو جھومتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے نی ہم اُن کے اُمتی اے اُمتی تیری قسمت پدلا کھوں سلام الحاصل:

پتہ چلا کہ فردیہ اورشہوانیہ کے علاوہ جس محبت کو بھی لیا جائے اس محبت کے اسباب کامل واکمل رسول الندصلی الله علیه وسلم کی ذات یاک میں ہی نظر آئے ہیں۔



# أرسول التصلى الثدعليه وسلم سے مخبت کے اسباب

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَّا بَعْدُ اِفَاعُودُ أَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّالُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَـلَى الِّكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبَيْبَ اللهِ َالصَّلَوٰةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ الِلكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

کچھاسباب تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فر ہاتے ہیں ادر کچھ نبی یا کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ان کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اسباب بہت زیادہ ہیں جن کااحاط ممکن نہیں کیونکہ ممکن نہیں؟اس لیے کہ نبی پاک صلی الله عليه وملم كي هرفضيلت، برمنقبت، هرخصوصيت اورآپ ملي الله عليه وسلم كي برصفت آپ سلی الله علیه و کا ات اقد س سے محبت کا نقاضا کرتی ہے یہ کیسے نہ ہو کیونکہ خود الله تعالیٰ نے اس عمل کا تھم دیا ہے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا عنوان بنادیا ہے اوراس دین اسلام کے لیے اورا پٹی ذات اقدس کے لیے بر بان قرار دیا کسی بھی جماعت کی طرف اپنی نسبت کرنے والا اس کے مؤسس کے لیے قائم ہو اگرچہ دہ لوگوں کواذیت پہنچانے اوران کے مال وعزت کولو شنے پر بنائی گئی ہو یا کسی . سیاست کی وجہ سے بنائی گئی ہوتو اس وقت محبت کا عالم کیا ہوگا؟ جب جماعت مدایت کے لیے قائم کی گئی ہواوراس جماعت کے بانی کے ذریعے پوری جماعت کو ہدایت مل

ہواور پوری جماعت کو گمراہی وتار کی ہے نکلنے کی تو فیق ملی ایک انصاف کی نظراس کو بھی ذراد کیھتے چلنے کہ جب حضور پُر نورشافع یومنشور صلی اللّٰدعلیه وسلم کومبعوث کیا گیا تواس وقت لوگ گمراہی، تاریکی اور ضلالت میں ڈو بے ہوئے تھے۔ طاقتور کمزور کونگل ر ہاتھا۔ جہالت کا دور دورہ تھاہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ شریعت غائب تھی۔ نیکی، نیکی نەرىي تقى اور نەبرائى كوبرائى سمجھا جا تا قىالوگ افتراق دا نىتثار كا شكار يتھے كوئى نظام نە تھا، کوئی اُصول نہ تھا کوئی رہنے سہنے کا طرز طریق نہ تھا کوئی کسی کی فریا دری کرنے والا نہ تھا قبائل کا معاملہ ان کے بڑوں کے رحم و کرم پر تھا۔ چوری اور ڈ اکہ کوقوت وطاقت کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا۔ پھرایسے عالم میں بادی برحق نے ان کو گمراہی وتاریکی سے نکال کرعلم وعرفان کے مینارے اور آسان نبوت کے درخشندہ ستارے بنادیا تھا۔جس طرح حدیث یاک مین آبتا ہے حضرت عیداللّٰہ بن زید خانفیُداوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو یوم حنین میں مال غنیمت عطاء فرمایا تو آ پ صلی الله علیه وسلم نے اسے تالیف قلب کے لیے لوگوں میں تقتیم کر دیا۔انصار کو اس میں سے حصہ ندملا اس بات کوانصار نے محسوں کیا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے خطيدد يااورفر ماياا ےانصباريو!

> الم اجدكم ضلالا فهد اكم الله بي وكنتم مقفرقين فالفكم الله بي و عالة فاغنا كم الله بي(الخاري، كتاب النغازي) ٟ

> کیاتم گمراہ نہیں تھے اللہ تعالی نے میری وجہ سے تہیں ہدایت عطاء فرمائی اورتم متفرق تصميري وجدسے الله تعالیٰ نے محبت واُلفت عطاء فرمائی تم محتاج تتھے۔میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنی کر دیا۔

بیتو تھا ایک بانی دمونس ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سبب انسانیت کو ہدایت عطاء فرمائی اور گمراہی و تاریکی سے ٹکالاتو اس وقت محبت کا عالم کیا برافات کی ضرورت (۲۶)

ہونا جا ہے۔ جب کسی جماعت کے ذریعے اس جماعت کے ہر ہر فرد کوشان وعظمت ملے، عزت و تو قیر ملے، جینے کا قرینہ ملے، محبت کا تھینہ ملے، ہمدردی وغمگساری کے ليے دل كا آ گينه ملے اوراس كونضيلت كاسېراسجايا جائے اورانعام واكرام كا تاج سجايا جائے اسے سب اُمتوں سے بہتر بنایا جائے تو پھراس قائداس بانی سے محبت کا عالم کیا ہوگا؟اس نظر کی حقیقت کو یوں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہے اس اُمت کوا کرام، فضیلت، شرف اورا پسے فضائل وخصائص عطاء فر مائے جو کسی اوراُمت میں نہیں اسے سب ہے بہتر اُمت بنایا، اِن کا نام مسلمان رکھا، دین اسلام کے ساتھ اسے مخصوص رکھا بید بن اس کا پیندیدہ ہے اس دین کواُمت کے لیے مکمل فرمایان براین نعت کالتمام فرمایاس أمت کوسابقه انبیا علیهم السلام کے حق میں ان کی اُمتوں کے خلاف گواہ بنایا اس میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا پُل صراط سے پہلے سب سے پہلے یہ اُمت گزرے گی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی دوسرے لوگول کواس کا فدیہ بنایا جائے گا۔ جنت میں اکثریت ای کی ہوگی۔ جنت کے سربراہ اس میں سے ہوں،صدیقوں اور شہداء کی کثرت اس میں ہوگی اور کفار تمناء کریں گے۔ کاش ہم اس اُمت ہے ہوتے اس اُمت کو پیضیات جس کے سبب ہے ملی ہے پھرخود فیصلہ کریں کہاس بیارے بیار نے مخوارآ قاصلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے۔اللہ تعالیٰ قر آن پاک میں ارشاد فر ما تاہے:

(ترجمه كنزالا يمان موره آل عمران:100)

''تم بہتر ہوان سب اُمتوں ہے جولوگوں سے طاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہواور برائی ہے منع کرتے ہواوراللہ پرایمان رکھتے ہو''

دوسرےمقام پرارشادفرمایا:

(ترجمه كنزالا يمان بهورة بقره:123)

رسول الله طافظ عرجت کے اسباب

ا تباع کا دروازہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان کو باطل فرمادیا۔ ماسوائے نبی یا کے صلی الله عليه وسلم كے دين كے اوروہ دين اسلام ہے۔ يہى اللہ تعالیٰ كا دين ہے اس دين کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ومقام کیا ہوگا؟ جس کی اتباع ،اطاعت اور محبت کا حکم دیا گیا۔ انہیں وجوہات کی بناء پر ہمارے لیے تمام اسباب محبت نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا احاط کرناممکن نہیں۔ان میں ہے بعض کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تا کہ ہمیں کچھ رہنمائی

آ پ صلی الله علیه وسلم الله <u>کے رسول ہیں۔</u>

جو شخص الله تعالیٰ سے محبت کا خواہش مند ہے اس پر اس کے رسول ، صفی ادر حبیب صلی الله علیه وسلم سے محبت کرنالازم ہے کیوں؟

1-اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی یاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنارکھا ہے مجت کی شرائط میں سے رہی ہے کہ محبوب کے محبوب ہے بھی محبت

2-آپ صلی الله علیه وسلم کوالله تعالی نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ایمان کی شرط محبت باس ليح كديد كيم مكن بكرة ب صلى الله عليه وسلم كور سول تو مان ليا جائ اورآ پ صلی الله علیه وسلم محبوب نه ہوں۔لہٰذااس وجہ ہے بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ے محبت ضروری ہے۔

3-الله تعالى نے آپ صلى الله عليه وسلم عصبت اور آپ صلى الله عليه وسلم كى تو قیرادر تعظیم کاخود حکم دیاہے۔

4-اللدتعالى نے آپ صلى الله عليه وسلم كي صورت ميس كلوق برسب سے بوا احسان فرمایا ہے۔

5-اللدتعالي نے آپ صلى الله عليه وللم كى اطاعت كوا بي اطاعت اور آپ صلى

''اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تہمیں کیا سب اُمتوں میں افضل کہتم لوگوں پر گواہ ہواور بیدرسول تہبارے نگہبان وگواہ ہیں''

( ترجمه کنزالایمان بسوره ما کده: 3 )

''آئ شیس نے تمہارے لیے تمہارادین کامل کردیا اور تم پراپی نعمت پوری کردی اور تمہارے لیے اسلام کودین پہند کیا'' حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے فرماما:

نحن الافرون السابقون يوم القيلمة (بناري كاب الجمد)

ہم دنیامیں آخری، قیامت میں سب سے پہلے ہوں گے۔ مسلمین میں میں میں میں است

مسلم شریف کی روایت میں بول ہے:

نحن اوّل من يدخل إلجنة

ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

ان کے طفیل خدا نے جج بھی کروادیا اصل مقصود حاضری ای پاک دَرکی ہے لب دوری آئی کھیک تیرے پاک دَرکی ہے لب دوری آئی کھیل تیرے پاک دَرکی ہے کیا گیا آئی کھیل تیرے پاک دَرکی ہے کیا گیا آئی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو سانعا مات ہرگز اسے نہ طبعے۔

اب بتائیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے عجت کیوں نہ کی جائے!اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواور عزت وشرف سے نوازے۔ (آمین ثم آمین)

ا پ سی القدعلیہ وسم لواورعزت و ترف سے توازے۔(آ مین تم آ مین)
انسان دین، دنیا اور آخرت کی ہرعزت کو صرف آپ صلی الله علیہ وسلم کی
اطاعت، اتباع اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے طریق کو اپنا کربی حاصل کرسکا ہے۔
جب الله تعالیٰ نے تمام دروازے بند فرمادیے اور اعلان فرمایا کہ کسی کو قبول نہیں کیا
جائے گا مگر جواس دروازے سے آئے گا اوروہ دروازہ نبی پارک صلی الله علیہ وسلم کی

ا تباع کا دروازہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان کو باطل فرمادیا۔ ماسوائے نبی یا ک صلی الله علیہ وسلم کے دین کے اور وہ دین اسلام ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس دین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ومقام کیا ہوگا؟ جس کی اتباع ،اطاعت اور محبت کا حکم دیا گیا۔انہیں وجوہات کی بناء پر ہمارے لیے تمام اسباب محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاط کرناممکن نہیں۔ان میں ہے بعض کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تا کہ ہمیں کچھ رہنمائی

آ پ سلی الله علیه وسلم الله کے رسول ہیں۔

جو شخص الله تعالى سے محبت كا خواہش مند ہے اس پر اس كے رسول، صفى اور حبیب صلی الله علیه وسلم سے محبت کر نالا زم ہے کیوں؟

1-اس ليے كدالله تعالى نے نبي ياك صاحب لولاك صلى الله عليه وسلم كواپنا محبوب بنارکھا ہے محبت کی شرائط میں سے ریجی ہے کہ محبوب کے محبوب سے بھی محبت

2-آپ صلی الله علیه و تلم کوالله تعالی نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ایمان کی شرط محبت ہےاس لیے کدید کیے حمکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کورسول تو مان لیا جائے اورآ پ صلی الله علیه وسلم محبوب نه ہوں۔لہذا اس وجہ ہے بھی آ پ صلی الله علیه وسلم سے محبت ضروری ہے۔

3-الله تعالى نے آپ صلى الله عليه وسلم سے محبت اور آپ صلى الله عليه وسلم كى تو قیراور تعظیم کاخود حکم دیا ہے۔

4-اللدتعالى في آپ صلى الله عليه وسلم كي صورت ميس كلوق يرسب سے بوا احسان فرمایا ہے۔

5۔اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کواپی اطاعت اور آپ صلی

الله عليه وسلم كى بيعت كوايني بيعت قرار ديا ہے۔

6۔الله تعالیٰ نے آپ ملی الله علیه وسلم کی شان کو بلند،مقام کواعلی، قد ر کوظیم اور منزلت کوافضل بناتے ہوئے تمام مخلوق ہے بہتر اور تمام رسولوں سے افضل بنایا ہے۔ آ پ صلی الله علیه وسلم سے محبت کیسے ہوگی؟ جواللہ سے تو محبت کا دعویٰ کرے مگر اس ك محبوب صلى الله عليه وسلم كومحبوب ندبنائے اور آپ صلى الله عليه وسلم كى تعظيم ندكر ب جبكه الله تعالى نے آپ صلى الله عليه وسلم سے محبت كوا بنى عبادت قرار ديا ہے اور اسے بعینہ اپنی بی محبت بنادیا ہے تو ایباشخص جھوٹا ہے جو سے کہتا ہے کہ میں اللہ تو ایمان لایا ہوں مگراس کے رسول پرنہیں۔اس طرح اس دعویٰ میں بھی جھوٹا ہے کہ میں اللہ سے تو محبت کرتا ہوں مگراس کے رسول سے نبین۔ ،

ہارے ساتھ نیکی کرنے کا صلہ

شرعاً اورعقلاً بير بات فرض ہے کہ جو بھی تمبارے ساتھ نیکی کرے تم بھی اس کا احچھا بدلہ دو۔ چنانچ چھنرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من متع او الهدئ اليكم مصدوف فكافوه فان لم تجدو افادعو الله له حتى تعلموا ان قد كافالموه(مندام.68,2) جوتههیں ہدیہ یا تحذد ہے تم بھی اس کا ہدل دوا گرتمہارے یا سنہیں تو دعادو یہاں تک کہوہ اس کا بدل بن جائے۔

الله تعالى قرآن ياك مين ارشاد فرماتا ہے: (الرحنٰ: 60) نیکی کابدله کیاہے گرنیکی۔

جب د نیادی اُمور کا معاملہ میہ ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا جو ہدایت، نجات اور سعادت دارین میں سب سے عظیم ہے؟ ہرعاقل انسان چاہتاہے کہ جس نے اس کے

ساتھ نیکی ہے اس احسان کرنے والے کو بہتر بدلد دیا جائے اور اگر بیمکن نہیں تو اسے یا در کھا جائے اور جیسے جیسے تفعظیم ہوتا ہے اعتراف بردھتا جاتا ہے کہ اس نے مجھ پریہ احسان کیاوہ احسان کیا۔

نقابل

جب أمور دُنيا كابيرهال ہے تو اس ہتی كے ساتھ كيا جذبہ مونا جا ہے جس كى وجہ ہے جہنم سے چھٹکارا ہوگا،جس کے سبب مدایت نصیب ہوئی،جس نے صراط متققم عطاء فرمایا جس کی وجہ ہے دارین کی سعادتیں حاصل ہوں گی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی،حشر میں بھی، پُل صراط پربھی،حوشِ کوژ پربھی،میزان پربھی الغرض ہر حال میں تمہاری بہتری چاہنے والا ہواوراس کا تعلق تم سے تمہاری ذات سے بھی بڑھ کر ہو جو کچھ حضورصلی الله علیہ وسلم نے ہمیں دیا اور آ گے ہمارے لیے بھیجا اس کا بدلہ کیسے دیا جاسکتا ہے؟ اس کا مقابلہ ثمن و دراہم ہے نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اے کوئی تر از وتول سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عقل اس کا احاطہ کرسکتی ہے اور نہ ہی کوئی شعور اس کا ادراک کرسکتاہے۔جب اُموردُ نیا کا بیحال ہے حالانکہ بیتو ممکنات سے ہےتو اُمور آخرت مثلًا شفاعت، سعادت اور جنت کی ابدی نعتیں جو کہ فقط سر کارصلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ حاصل ہوں گی۔ان کا تقابل کیسے کروایا جاسکتا ہے؟

جب ہم آپ صلی الله عليه وللم كا بدائيس اداكر سكت تو جميس آپ صلى الله عليه وسلم کے لیے دعالینی ورود وسلام کا تھم دیا گیا ہے۔اے سرکارسلی اللہ علیہ وسلم کے احمانات کے سائے تلے پلنے والے ذراسوچ کر ہم کیا بدلددے سکتے ہیں؟ کتنی دعا كركتے بيں كيا جارى دعا كا ان كے احسانات ہے كوئى موازند ہے؟ ہم اس مقابلہ سے یقینا عاجز ہیں محبت احترام اور تو قیر تعظیم ان احسانات کے مقابلے میں بہت کم

ہے۔ کم از کم ہم بیتو کر ہی سکتے ہیں اور جوکر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ برتعلق والى شے كااحتر ام ومقام

الله تعالى نے آپ صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تعلق ركھنے والى برچيز كو تكريم بخشي ہے۔ آپ صلی الله عليه وسلم كے نب كوسب سے بہتر نب بنايا۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے اہل بیت علیم السلام ہے رجس کو دُور کیا اور پا کیزگی عطاء فر مائی۔ آپ صلی اللہ عليه وسلم كے ساتھ ان پر بھى در د دوسلام كائحكم ديا، قرابت داروں سے محبت كولا زم قرار

''تم فرماؤیس اس پرتم ہے کچھا جرت نہیں مانگنا مگر قر ابت داروں کی محبت''

جس قوم اورخاندان ہے آپ ملی لیڈ علیہ وسلم کاتعلق ہے اس قوم اور خاندان کو شرف وبلندى بخشى ـ چنانچدارشاد موتا ب:

وَإِنَّهُ لِلِدِكُوكَ وَ لِقَوْمِكَ (زِرْف:44)

ديا- چنانچ قِرآن ياك ميں ارشادفر مايا:

''اوربے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے''

یعنی بیآ پ صلی الله علیه وسلم کے لیے شرف ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم کی بیویوں کومومنوں کی ماکیں بنایا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد ان کا نکاح حرام فرماديا - آپ صلى الله عليه وسلم كي صاحبز ادى سيده فاطمة الزاهره سلام الله عليها كوتمام جنتى خواتين اورنساءالعالمين كسردار بناديا-ان كي والده سيده خديجة الكبر كأسلام الله عليها كو جنت مين محل عطاء فرمايا \_حضرت امام حسن عَلاَئظً اور حضرت امام حسين عَلِنظَاء كُوحِنْتِي نُوجُوا نُول كِمردار بناديا- آپ صلى الله عليه وسلم كے چچاسيد ناحزه ديائيز، كوسيدالشهداء كادرجه ديارآ پ صلى الله عليه وسلم كے صحابه كرام كوانل تقوى اور تمام تخلوق پر فضیلت بخشی تا کہ دہ اس کے نبی کے عظیم ساتھی بنیں۔ آپ صلی القد علیہ وسلم

پر نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خودلیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبر کوحرم بنایا۔ آپ سلی الله علیه وسلم کے وقت کوتمام اوقات سے افضل فرمایا۔ آپ صلی الله علیه وسلم کے قبلہ کو پہلا گھر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قتم قر آن میں اُٹھائی ۔ شہر مدينه كوحرم بنايا \_منبرياك كوحوض يرركها \_ رياض الجنة عطاء فرمايا \_ أمت كوجنتي قرار ديا ـ آ پ سکی الله عليه دملم کی معجد کو پيمزت بخشی که اس بیس برنماز کا ثو اب بچياس مزار نماز کے برابر قرار دیا۔محدحرام بیت المقدس کے ساتھ ساتھ اس کی طرف سفر کی اجازت دی۔ آپ صلی الله عليه وسلم کی امت کو امت وسط، خير الامم اور سابقه تمام أمتول پر گواه بنایا۔ آپ صلی الله علیه وسلم کا ہمزادمسلمان ہوگیا جو خیر کی طرف ہی دعوت ديا چرشفاعت كا درجه دياتا كرسبكوآب صلى الله عليه وسلم كي فضيلت كاعلم ہوجائے۔الغرض آپ صلی الله عليه وسلم كے ساتھ تعلق ركھنے والى ہر چيز كو مكرم فرمايا۔ اس كے ساتھ ساتھ اس انعام كوباقى ركھا۔ چنانچ فرمايا:

وَلَسَوُفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى (والفي 5:5)

اور بے شک قریب ہے کہ تمہارار بے تہیں اتنادے کہتم راضی ہوجاؤ گے

جب اللّه عز وجل آپ صلی الله علیه وسلم کوییا نعامات عطاء فرمار ہاہے اور بیرسب كچھاللەصلى الله عليه وسلم كى تكريم وعزت ہے تو ہم كيوں نه آپ صلى الله عليه وسلم ك قدر،عزت اورتعظیم کریں اور آپ صلی الله علیہ وسلم سے کیوں نہ مجت کریں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللّه علیه وسلم ہے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو بےمثال مقام عطاء فر مار ہا ہے اورآ پ صلی الله علیه وسلم کی ہر چا ہت کو پورا فر مار ہا ہے۔لہٰ ذاہمیں بھی چا ہے کہ ہم بھی نی پاک صلی الله علیه وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت کریں اور اس کی عزت و تکریم بھی کریں۔ الله تعالیٰ نے آپ ملی الله علیه وسلم کوخصائص اور مجزات سے نوازاہے

الله تعالى في ايخ نبي ، حبيب اور صفى صلى الله عليه وسلم كوتما مخلوق ، أفضل، تمام رسولوں سے معزز بنایا ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کی قدر ومنزلت کوعظیم، مقام کو بلند اور درجات کواعلی 'بنایا۔ ایسے ایسے خصائص سے بھی نواز اے جو دیگر انہاء علیم السلام میں بھی نہیں یائے جاتے۔آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیا علیم السلام سع مدليا أليا - حفرت آدم عَلَيالتَكُ الجهي كيور مين بي تصرك آب صلى التعاليه وسلم اس وقت بھی نی تھے مخلوق میں سب سے پہلے اور خاتم النبین میں۔ آپ سلی الله عليه وسلم كاتعلق انبياء ہے، أن كى أمتول ہے بھى بڑھ كے ہے۔ اہل أيمان كے ساتھان کی جانوں ہے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وملم کی ازواج کوتمام مونین کی ما کیں بنایا۔ آپ صلی الله علیه بیلم تو بندوں پرسرایا احسان بنایا۔ تمام خلق ے بہتر اوراولا و آ دم کا سر براہ بنایا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور بیعت کواللہ تعالى نے اپنی اطاعت اور بیعت قرار دیا۔ اللہ پر ایمان کو آپ صلى الله عليه وسلم كى ذات پرایمان کے ساتھ متصل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عام بنایا۔ آپ كى حفاظت وعصمت كا ذمه خود أشايا- آپ كى زندگى اورشېركى تىم أشاكى- آپ صلی الله علیه وسلم کو نام لے کر پکارنے سے منع فرمایا بلکہ یوں پکارنے کا حکم دیا۔ يارسول الله، ما نى الله - آ پ صلى الله عليه وسلم كى آ واز برآ واز كو بكند كرنے مع فرمايا اورآ پ صلی الله علیه وسلم کوسرایا نور ہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر فی الفور حاضر بونالا زمفر مايا\_آ پ صلى الله عليه وسلم ير درود وسلام كودائي بنايا\_السراء ومعراح عطاء فرمايا ـشق الصدراورش القمر كامعجز ه بنايا \_ آ پ سلى الله عليه وسلم معصوم ہيں \_ آ پ صلی الله علیه وسلم خطاء ہیں کر سکتے۔ باوجوداس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلوں اور پچھلوں کے معاملات پر بخشش کا

اعلان فر مایا \_ آپ صلی الله علیه و سلم کوجوامع العلم عطاء کیا \_ تمام خز انو ں کی جابیاں دی كَئين \_رعب كےساتھ مدد كى كى۔اللہ تعالیٰ اور مقرب فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے دقت کوتمام ادوار ہے انصل بنایا۔ بیت المقدر میں تمام انمیاء کا امام بنایا۔ بلکہ حضرت عیسیٰ عَلَیاتُ اللّٰہِ آپ صلی الله علیہ وسلم کے اُمتی کے پیچھے نماز اداکریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی آ گے کی طرح دیکھتے ہیں۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا خواب حق تھا۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتمام النبياءان كى أمتول سميت بيش كيے كئے علوم غيبيد برآ پ صلى الله عليه وسلم کومطلع فرمایا۔ دونوں کندھوں کے درمیان مُبرِ نبوت رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، مبشر، نذیر، الله کی طرف سے داعی اور سرائ منیر بنایا۔ آپ سلی الله علیه وسلم کو شفاعت عظمٰی کا تاج بہنایا گیا۔ روزِ قیامت سب سے پہلے آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم أخیس گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفدانبیاء کے امام اور خطیب ہوں گے۔ تمام انبیاء علیم السلام آپ سلی الله علیه وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ پُل صراط ہے گز رہھی سب سے پہلے ہوگا۔ جنت کے دروازے پرسب سے پہلے بھی آ پ صلی الله علیه وسلم ہی ہول گے اور پہلے داخل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم كومقام وسيله اورنضيلت عطاء كيا گيا\_مقام محمود ،حوضٍ كوثر اورحوضٍ محشر پر بھي جلو ه آ پے سلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جسنڈ ا ہوگا۔ تمام انبیا ، اور مرسلین کے سردار ہیں۔سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے اورسب سے بہلے شفاعت قبول کیے جانے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔روزِ قیامت آپ صلی الله علیه دسلم کی اُمت سب سے زیادہ ہوگی۔حالت مایوی میں خوشخری و بشارت وینے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔اس کے علاوہ بھی کثیر فضائل و مناقب ہیں۔جن کواحاط بیان میں لا ناممکن نہیں۔

دعوت فكر

جس مقدس ومعزز ہتی کی الی ان گنت شانیں ہوں اس سے محبت، اس کا احترام واکرام کیوں نہ احترام واکرام کیوں نہ دکیا جائے؟ اوراس ہتی سے ملاقات اور دیدار کا شوق کیوں نہ رکھا جائے اور جان وول سے ان پر کیوں نہ فدا ہوں؟ دُنیا کا بھی بیاصول ہے کہ جب کوئی محب کی محبوب سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے محاس کود کھیراس پر فدا ہوتا ہے تو جس ہتی کے اندر اُن گنت محاس و خصائص ہوں کھر اس سے محبت کا عالم کمیا ہونا جس ہتے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاس کے بارے میں اختصار سے ذکر خیر ہوجائے۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کی صفات جمال اور کمال کا ذکر خیر

ہم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اوصافی مے بارے میں کیا کہیں؟ جبکہ آپ سلی
اللہ علیہ وسلم کا نعت خواں بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جبرئیل عَلَیاتُظَاکہ آتے ہیں اور بارگاو
رسالت میں جسمہ اوب بن کر بیٹھتے ہیں۔سرکار فرماتے ہیں بتاؤ جبرئیل عَلیائیل کیے
ہیں ہم؟ جواب میں عوض کرتے ہیں:

میں نے مشارق و مغارب چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا گھے گئے کہ نہ بایا اور حمد خدا سایا یارسول اللہ علیہ وسلم کی مشل نہ پہلے کوئی یارسول اللہ علیہ وسلم کی مشل نہ پہلے کوئی دیکھا ہے اور نہ بعد میں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم نی عَلَائِشُلُا کُومُسِن صورت اورحُسِ اظلاق سے نواز اہو گا جو تمام صفات کا جامع ہے؟ جو تمام اخیا یا ومرسلین کے آتا ہیں جو تمام گلوق سے بڑھ کر اللہ عزوجل کی معرفت رکھتے ہیں۔ بنیا یا دور میل کی خشیت سب سے نیادہ ہے۔ جوسب سے بہادر اور خلق میں سب جاعلیٰ ہیں اور سخاوت کے میدان میں سب سے سبغت لینے والے اور تیز ہوا سے اعلیٰ ہیں اور سخاوت کے میدان میں سب سے سبغت لینے والے اور تیز ہوا سے اعلیٰ ہیں اور سخاوت کے میدان میں سب سے سبغت لینے والے اور تیز ہوا سے

رسول الله سل على السباب

بردھ کرسخاوت فرمانے والے ہیں۔ جوسب سے بردھ کرخوبصورت ہیں۔ بلکہ جن کے ئسن کی خیرات سارے جہان کوملی۔جنہوں نے بھی کسی سوالی کوخالی نہیں لوٹا یا اور نہ

ہی کسی کے سوال کا اٹکار فر مایا۔ بلکہ قر آن کہتا ہے:

وَامَّا السَّآئِلَ فَلا تَنْهَرُ . (وَالْفَى 10) امے محبوب! کسی کوخالی نہیں لوٹا نا

سلام میں سبقت فرمانے والے اور مصافحہ کے وقت دوسرے کے ہاتھ چھوڑنے ے پہلے ہاتھ نہ چھوڑتے۔آپ صلی الله علیه وسلم کا برہم مجلس اپنے آپ کو یول محسوس کرتا شایدسب سے بڑھ کرکرم کی نگاہ مجھ پر ہے۔میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نوجوان پرده دار بی سے بڑھ کر بھی صاحب حیاتے۔ بلکہ پیکر حیاءتھے۔ خرچ کرتے وقت فقر كالبھى خوف لاحق نە ہوتا۔ بچوں اورعيال كے ساتھدا كي شفقت ہوتى جيسى كوئى باپ اپنے بچوں کوئبیں دے سکتا۔ ہرحال میں صرف کلمہ حق ہی زبان اقدس سے صا در ہوتا اورفخش کلمہ بھی زبان اطہر سے نہیں نکالا۔ کیونکہ بیدہ ذبان ہے جس کوقر آن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْيِ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُتَّى يُوْحَى إِنَّهُ مِ 4.

لینیا پی مرضی کے جنبش نہیں کرتی بلکہ تھم ربی ہے ہی متحرک ہوتی ہے۔ مجھی کسی خادم کو برا بھلانہ کہا۔ ہاں حدودشریعت میں سزادی بھی ذاتی وجہ ہے ناراض نہ ہوئے بھی کسی سے انتقام نہ لیتے گر اس صورت میں جب کوئی اللہ کی حدود کو توڑتا، جب صحابہ گفتگو کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک ہوتے جب وہ کلام کرتے ان کا کلام توجہ کے ساتھ سُنتے اور ہم مجلس کی طرف یوری طرح متوجہ ہوتے۔ جب تبہم فرماتے تو رحمت کے چھول جھڑتے جو دیکی لیٹا سے غم بھول جاتا۔

خواتین پرنہایت رحیم تھے۔لوگوں میں شامل رہے۔ یچے پانی لے کر وم کروانے آتے تو ٹھنڈا ہونے کے باوجوداس میں اپنا ہاتھ داخل فرماتے۔ جب خدمت اقدس

میں لونڈیاں اور بچیاں آتیں ان کی حاجت پوری کرنے تک کھڑے رہے۔ اگر کوئی خالم آپ سلی اللہ علیہ وسلم برظلم کرتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ای سے بدلا نہ لیتے بلکہ معاف فرمادیتے۔جیسا کہ فتح مکہ کے وقت کسی ظالم ہے بھی آپ نے بدانہیں لیا بلکہ جو جان کے دشمن تھے انہیں بھی معاف فرمادیا جس کوشاعر یوں خراج محسین پیش کرتا

سلام اس پر جن نے دشمنوں کو قبائیں دس سلام اس پر جس نے گالیاں سُن کے دعا میں دیں آ پ صلى الله عليه وسلم متواضع ، برد بار ، صبر والے ، شفيق ، نرم ول اتنا قيام فرمات کہ پاؤں مبارک سوخ جایا کرتے تھے۔اینے رب کے شکر گزار،صاحب حیاء، پردہ یوش،شدیدخوف خدار کھنے والے، اُمت کونقضان سے باخبر فرمانے والے آپ صلی الله عليه وسلم كالجسم مبارك خوشبودار اور نهايت على ملائم تفا- چنانچه حضرت انس رہالنی سے روایت ہے میں نے کوئی خوشبواور کستوری آ پ سلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں یائی۔میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بڑھ کر کسی حریرودیباج کوزم نہیں پایا۔ آپ صلی الله علیه وسلم کا پیدنہ موتیوں کی طرح تھا اور ہرخوشبو سے زیادہ خوشبودار تفا-حضرت أمهللي رضي الله عنها السيشيشي ميس بند كرليا كرتيس پھر جب اے خوشبوکے لیے لگا تیں تو مدیند کی ہوا مبک جایا کرتی اور اگر کسی کے پاس دلہن کو لگانے کے لیے خوشبو نہ ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اطہر استعمال کرتا تو نسلیں مہک جاتیں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہایت عمدہ،سفید اورمنٹھار تھا۔اگر تار کی میں تشریف لے جاتے تو وہ تاریکی آپ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کے چہرۂ انور کی ضیاء سے نور میں بدل جاتی۔جس طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں کپڑے کا رہی تھی کہ سر کا رصلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس سے چراغ بجھ گیا اور

میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی۔لیکن سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کے چیرۂ انور کی ضیاء ہے یورا کمرہ روثن ہوگیا۔جس سے میں نے گم شدہ سوئی کوبھی تلاش کرلیا۔ آ ب صلی اللہ . علیہ وسلم کی صفت وثناء کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کیونکہ اس عمل ہے تو صحابہ کرام علیهم الرضوان کی زبانیں اورعبادت عاجز ہیں۔جسعمل سے افضل انخلق بعد الرسل عاجز میں وہ ہم سے کیے ممکن ہے؟ ہم اس ذات اقدس کی تعریف کربھی کیسے سکتے ہیں؟ جے مالک ومولاعز وجل نے صاحب کمال اورصاحب جمال بنایا۔ تمام مخلوق اور بندوں ہے بہتر بنایا۔

جس ذات اقدس کی بیشان ہو کہ موائے خداعز وجل کے کسی دوسرے ہے اس کابیان ممکن ہی نہ ہوسر کارصلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اپنی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ا یک غلام کی شان بیان کرنے کے لیے جبرئیل عَلائِظا کو حفزت نوح عَلاَظا کی عمر

یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا! جس ہتی کی اس قدر عظیم وار فع واعلیٰ شان اقدس ہو پھراہے کیوں نہمجوب بنایا جائے؟ پھر کیوں ندان ہےمحبت کی جائے؟ بلکہ ہر عقلمندی اور باشعورالیی شان و عظمت والی شخصیت کے قرب کا شوق رکھتا ہے اور اُن کی جناب میں حاضری کی تمنا ر کھتا ہے اور یمی صحابہ کرام علیہم الرضوان کاعمل رہاہے۔

# آپ صلی الله علیه وسلم کا اُمت ہے محبت فر مانا

کامل وتام اور نافع محبت وہ ہوتی ہے جو دوہم مرتبہ کے درمیان ہولیکن شریف اور رذیل یا کامل اور ناقص کے درمیان یا بکند اور پست کے درمیان محبت کا ہونا پہتو فضل وکرم ہے۔اس شریف کال، بلند، افضل کا جونست، ناقص، رذیل، بست و خیرہ ہے محبت کرے تو کیا صورت ہوگی کہ ایک طرف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور دوسری طرف اُمت کا افراد؟ پھراس وقت کیا حال ہوگا اور دوسری طرف اُمت کے افراد؟ پھراس وفت کیا حال ہوگا جب ایک طرف خود خالق کا نئات ہواور دوسری طرف مخلوق ہوجیسا کہ قرآن یاک میں اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے: يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ (مائده: 54)

''وہ اللّٰدعز وجل کے پیارےاوراللّٰدتعالیٰ ان کا پیارا''

دوسرے مقام پر فرمان عالی شان ہے رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْاعَنْهُ (مائده:119)

''اللهُ عزوجل ان نے راضی اوروہ البَّدعز وجل سے راضی''

یبال پرالندتعالی نے ان سے اپنی محیت کو پہلے اور پھر بندوں کی محبت اور رضاء کا بیان فرمایا۔ جو کہ مالک کامملوک پر کرم ہی کرم ہے۔جس طرح اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے

بندول سے محبت فرما تا ہے۔ ای طرح والی اُمت، قاسم نعمت، شافع اُمت، ساقی کوژ صلی الله علیه وسلم بھی اینے غلاموں سے محبت فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی

الله عليه وسلم اين محبت كروانے والول كے ديكھنے كاشتياق ظاہر فرماتے ہيں۔ چنانچہ

مسلم شریف میں کتاب الطهارة میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ عليه وسلم قبرستان تشريف لائ اور فرمايا-ا ايمان والواتم پرسلام ہواور ہم بھي ان شاءالله تمهارے ساتھ ملنے والے ہیں۔

"وحددت انا قدرأيا اخو اننا"

میں اپنے بھائیوں کودیکھنا چاہتا ہوں۔

راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی:

"اولسنا اخوانك يارسول الله صلى الله عليه وسلم؟

یارسول الله صلی الله علیه وسلم کیا ہم آ ہے صلی الله علیه وسلم کے بھا کی نہیں؟ ہمارے اس سوال برنبی یارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا "انتم اصحابي و اخواننا الذين لم يأتوا بعد" تم میرےاصحاب ہومیرے بھائی ابھی آئے نہیں ہم نے عرض کیا آ پے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیے پہچانیں گے۔ جوابھی تک پید اہی ہیں ہوئے؟ فرمایا

کیاتم نہیں دیکھتے پانچ کلان گھوڑے کا ہالک دوسرے گھوڑے میں اسے بیجیان لیتاے؟

عرض کیایارسول الله صلی الله علیه وسلم ہاں وہ پیجیان لیا ہے۔فر مایا فانهم ياتون فدامعجلين من الوضوء افافه لعلهم على الحوض وہ آئیں گے تو یا نچوں وضووالے اعضاء چیک رہے ہوں گے میں ان کا حوض برا نظار كرول گا\_ (ملم، كتاب اطهارة)

دعوت فكر

جب کامل، ناقص ہے محبت میں پہل کرر ہاہے تو پیکباں کا انصاف ہے کہ ناقص معذرت كرے يامحبت ميں تاخيركرے يا اكرم وافضل كى پرواہ كيے بغيركسي اور ہے محبت کرے بلکہ ہونا تو یوں چاہیے کہ اس ارفع واعلیٰ ہے محبت ،شوق اور سعادت میں جلدی کی جائے کیونکہ یکس محبت کا بدلہ ہے جو ہرا بزمین بلکہ نہایت بلند ہے۔ بالفرض اگر براہر ہوں دونوں محبت کرنے والے تب بھی محبت میں جلدی کی جائے کیونکہ د دوسرے کی محبت کے جواب میں تاخیر کرنا بلا وجہ تکلیف دینا ہے۔جیسا کہ امام شافعی عليه الرحمة فرماتے ہیں

ومن البلية ان تحب ولا يحبك من وحبة

یہ بہت بروی مصیبت ہے کہ تو محبت کرے اور تیر امحبوب تھھ سے محبت نہ کرے و بعد عنك بوجهه و تكلع انت فلاتفيه

اوروہ اپنا چہرہ تجھے نہ دکھائے اور تو اس سے غیب ہی نہ ہو۔

لبذامحبت کرنے والے کی جزااس سے محبت کرنا ہی ہے اوراثتیا تی رکھنے والے کی جزااس سے محبت کرنا ہی ہے اوراثتیا تی رکھنے والے کی جزااس سے اشتیاق رکھنا ہے۔ لبذا ہمیں بھی اپنے بیارے اور محبت کو تمام محبتوں پر ترجیح دین علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا ہونا چاہیے اور ان سے محبت کو تمام محبتوں پر ترجیح دین علیہ حالت اسلام کے خطیم البرکت ، محبد دوین و ملت ، آتا ہے نعمت الشاہ احمد رضا خال علیہ حرف اللہ محبت الرحمٰن اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ہم سے نکے کمیں مہلکے ہیں کوڑی کے تین کون ہمیں پالٹا تم پر کروڑوں درود اگر چہ ہیں بے حد قصورتم ہو عفو وغفور پے مجنش دو جرم و خطاءتم پر کروڑوں درود دوسری جگہ سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کے لطف وکرم کا یوں نقشہ کھیٹیجۃ ہیں:

جو نه بحولا ہم غریوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے آپ میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا لطف وکرم

اللہ تبارک و تعالی نے جن شانوں ہے آپ سلی اللہ علیہ و کلم کونوازا ہے۔ ان میں شفاعت بھی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ و کلم کونوازا ہے۔ ان عظلی کا درجہ عطاء فر مایا ہے۔ جبیبا کہ آپ سلی اللہ علیہ و سلم کو متعدد شفاعتیں بھی عطاء کی گئی ہیں۔ مثل جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے اس کو دوز خ سے نکالتے۔ اللی صفائر اور اہل کہائر کے لیے الی شفاعت جو آدینہ ہو میدان محشر میں مخلوق کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اور دخول جنت کے لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فر مانا اس موضوغ پر کثیر احادیث اور واقعات ہیں۔ یہاں پر چندایک کو بطور میرکت ذکر کیا جاتا ہے۔ "

چنانچەحفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدرسول الله نے فرمایا مجھے یائج چیزیں الی دی گئیں ہیں جو جھے سے پہلے کسی نبی کوعطا نہیں ہو کمیں۔ان میں سے چندا یک درج ذیل ہیں:

(اعطبیت الثفاعة (بخاری، کتاب تمیم)

'' مجھے شفاعت کا درجہ دیا گیاہے''

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا

"انا سيدالناس يوم القيامة"

میں روزے قیامت تمام لوگوں کاسر دار ہوں گے۔ آ گے چل کر فر ہایا ضياتونى فيقولون بامعمد انت رسول الله و خاتم الانبياء

وقد غفرلك ماتقدم من ذنبك ماماتاخراشفع لنا الى ربك

( بخاری، کتاب احادیث الانبیاء )

لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا جھ آپ صلی اللہ علیہ وہلم اللہ کے رسول، خاتم اللبین ہیں اور آپ کے سبب سے الگوں اور پچھلوں کے گناہ معاف ہوئے۔ لہذا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ آپ سلی اللہ علیہ وہلم اپنی اُمت میں سے ان لوگوں کی شفاعت بھی فرما ئیں گے جو دوزخ میں داخل ہو <u>یک</u>ے ہول گے۔ ماسوائے ان لوگول کے جن پر دوزخ دائی (واجب) ہو چی ہے۔ یہ حدیث حضرت انس زاند؛ سے روایت ہے

( بخاری، کتاب النفییر ) آپ سلی الندعلیه و ملم کی شفاعت محض اہل صفائر کے لیے ہی نہیں بلکدائل کہائر کے لیے بھی ہے جیسا کہ امام احمد داؤ د،تر ندی ،ابن حبان اور حاکم نے حضرت انس ڈلٹٹڈ ہے روایت کی ہے۔ جب حضورصلی اللہ علیہ و ملم معراج کی رات حضرت موی ٰ عَلاِئظہ ہے ملا قات کر کے آ گے گزرے تو وہ رود پئے رونے کی وجہ

پوچھی گئی تو فرمایا۔

ابكى لان غلامابعث بعدى يوفل الجنة من أمته اكثر ممن يدخلها من الهتى (بخاري، إب المراج)

میں اس لیے رویا ہوں بیٹو جوان میرے بعد دنیا میں گئے لیکن ان کی اُمت میری اُمت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔

حضرت ابوسعید برٹائنڈے روایت ہے کہ حضرت مویٰ عَلاِئنلا نے فرمایا بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے معزز ہوں۔ للبذا اکرم علی اللہ من اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پر یعنی حمصلی اللہ علیہ وسلم جھے سے معزز ہیں۔

حضرت عبدالله بن معوود الني بروايت بكرآ پ ملى الله عليه وسلم في فرمايا انسى الارجوان يكونوا اشيطر اهل الجنة (بعارى، كتاب الرقاق)

میں اُمیدوار ہول تم اہل جنت کا نصف ہوگے ایک روایت میں تو یوں ہے کہتم اہل جنت کا دوتہائی ہوگے (سداحہ 347/5)

ہراُمتی جنت میں داخل ہوگا البتہ جس نے نافر مانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے گناہ یہود ونساریٰ پر ڈال دیۓ جائیں گے۔جیسا کہ اہام سلم نے ایومویٰ ہے روایت نقل کی ہے کہ اگر کوئی کا فرہت تو وہ بھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اگر مسلمان ہے تو ابتدائی طور پر داخل ہونے والوں میں نہیں ہوگا۔ بعد میں داخل ہوجائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوآپ کی اُمت کے بارے میں خوش فرمائے گا۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَلَى (والضعي: 5)

اور بے شک قریب ہے کہ تمارار بتمہیں اتنادے گا کہتم راضی ہوجائے گا۔

دعوت فكر

جب آپ سلی الله علیه وللم کا بیمقام ہے کہ الله تعالیٰ آپ کی رضاحیا ہتا ہے اور فرما نا ہے کہ میں اتنا عطاء کروں گا کہ آپ راضی ہوجا <sup>ن</sup>میں گے اور آپ صلی الندعلیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میراا یک اُمتی بھی جہنم میں ہوگا۔ایک روایت میں تو یوں بھی آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہراُمت کی دو مفیں ہول گی۔ایک صف نیکوں کی اورایک کننه گاروں کے۔ہر نبی نیکوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ نیک میرے ہیں ادر کنہگار تیرےان کوچاہے بخش دے چاہے دوزخ میں بھیجے۔ لیکن ہمارے آ قاصلی اللہ علیہ وللم گنبگاروں کی صف میں کھڑے ہوں گے عرض کریں گے۔مولا نیک تیرے اور گنهگارمیرے۔ گنهگاروں کومیری شفاعت کی وجدہے جنت میں میرے ساتھ بھیج دے۔اے مسلمان! ذراسوچ که آ قاصلی الله علیہ وسلم تو ہمارااس قدر خیال فرمائیں ،اس قدر محبت فرمائیں اور ہماری محبت کا مرکز مال و متاع ہو؟ بلکہ ہمیں بھی دِل وجان سے اپنے آ قاصلی الله علیہ وسلم پر فدا ہونا جا ہے۔ کیونکہ ہمیں جو پچھ بھی ملاہے بیدفقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا متیجہ ہے۔اگر آپ صلى الله عليه وسلم نه موت تو ميه عطائ عام اور فضل عظيم كهال نصيب موتا؟ ميرے آتا كے نعمت، امام المِسنّت،مجدو دين وملت، عاشق ماہ رسالت، پروانه ثمّع ر سالت الشاه احمد رضا خال عليه الرحمة الرحمٰن كي نظر حشر كے اس منظر پر بردي تو جھو مخ ہوئے یوں فرمایا:

> پیش حق مڑدہ شفاعت کا ساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہناتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے آہ وہ کن آتھوں سے ہم سے بیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے

گل کھلے گا آج یہ ان کی کتیم فیض سے خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے لو وہ آئے مسکراتے ہائیں گے خون دو آئے مسکراتے ہم اسپروں کی طرف خرمن عصیاں پہ اب بجل گراتے جائیں گے آگھ کھولو غمزدہ دیکھو وہ گریاں آئے ہیں لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے دوسری جگہ پرحشر کا وہ نقشہ کھینچتے ہیں جب ہم بے بسوں پرخوف و ہراس چھایا

ہوگا۔

خلائے قہلہ ہے نفس پر کھلے ہیں بد کاریوں کے ذخر بچالو آ کر شفع محشر تیہارا بندہ عذاب میں ہے۔ اُمت کی خاطر آ پ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کے دل انور کا اضطراب

کاش! مسلمان وہ جان لیں جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے قلب بیز ورجیم پراپنے غلاموں کے شوق و محبت میں گزرتی ہے۔ جوان غلاموں کی ہدایت، نجات اور دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے از الد کے لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی حرص ہے اور دن رات آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی حرص ہے اور دن کی فکر مندی میں کس طرح بے چین رہتے ہیں ان کے دنیا اور آخرت میں لاحق ہونے والے خوف پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم پریشان و ممکنین رہتے ہیں۔ ان کی کوتا ہیوں، عدم اتباع اور ان کے اعراض و عقلت برغم ، حزن، افسوں اور جزع و فزع میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ان اور ان کے اعراض و غقلت برغم ، حزن، افسوں اور جزع و فزع میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا لی اور ان کے اعراض و غقلت برغم ، حزن، افسوں اور جزع و فزع میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو لی افور شوٹ و جاتا ہے۔ ان پر آنے والی مشقت کی طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو گرائی گردتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کئی و فعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی اللہ اللہ علیہ وسلم کو تھا ہی ہیں دیا ہے۔ کا ش اللہ علیہ وسلم کو تھا ہی ہی دیتا ہے۔ کا ش اللہ علیہ وسلم کو تھا ہی ہیں دیتا ہے۔ کو تو اس کی اللہ علیہ وسلم کو تھا کی ہیں دیتا ہے۔ کو تو ان کہ وقت و دیکھ نور چیا ہی دیتا ہے۔ کا ش کا دیتا ہیں کیں دیتا ہے۔ کا تو کہ اللہ تعالی اللہ علیہ و کیا و تا ہے۔ کا تا ہیں کی دیتا ہے۔ کا تا ہے۔ کا تو کہ اللہ تعالی کر تا ہے۔ کا تا ہے۔ کا تا ہے۔ کو تو کو تو کی دیتا ہے۔ کا تا کہ اللہ کی دیتا ہے۔ کا ش کیا ہے۔ کین کی دونے آپ کی دیتا ہے۔ کا تا کہ کو تا کو تا ہے۔ کا تا کہ کی دیتا ہے۔ کی کہ اللہ تعالی کا تا ہے۔ کی کہ اللہ تعالی کی دیتا ہے۔ کا تا کہ کو تعالی کی دیتا ہے۔ کا تا کہ کو تا کو تا ہے۔ کا تا کہ کی دیتا ہے۔ کا تا کہ کو تا کیا ہوں کی دونے آپ کی دونے آپ کی دونے آپ کو تا کی کو تا

مسلمان ندکورہ کیفیت اور دیگر کیفیات سے آگاہ ہوجاتے ہیں۔ جوان سے کی مُنا بڑی ہیں تو ضرور آپ سلی اللہ علیہ و کلم کی محبت ،شوق وجد میں پکھل جاتے ہیں۔ آپ صلی الله علیه دسلم ہے دُور ہونے پرروتے اینے اعراض ادر قلت اتباع پر آنسو بہاتے اور بیسوچتے کہ ہم کل مومن کوٹریائل صراط یامحشر میں کس منہ سے ملا قات کریں گے۔ صحابہ کرام علیم الرضوان آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ان در دناک کیفیات ہے آگاہ تھے۔ اس لیے انہوں نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہروہ شے فدا کردی جوان کے پاس تھی اورجس کے سرکار صلی الله عليه وللم اہل تھے۔ كيونكه الله تعالى نے أسيس منتخب فرما يااوراس كاانبيس ابل اورحق داربنايا \_ چنانچيار شادفر مايا:

وَكَانُوْا أَحَقَّ بِهَا وَاهْلَهَا(نتح:26)

اوروہ اس کے زیادہ سز اوار اور اس کے اہل تھے

قرآن پاک میں کی جگہ پراللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوتسلی دی تا کہ کہیں آپ صلی الله علیه وسلم غم، پریشانی ،حزن کی وجہ سے ہلاکت میں نہ پڑ جا تیں۔ ارشاد موتايے:

(كېف:6)

'' تو کہیںتم اپنی جان پر کھیل جاؤ گےان چیچےاگروہ اس بات پرایمان نہ لائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعراض پرغم، پریشانی اور افسوس پراپئے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔

دومرےمقام پرارشاد ہوتاہے۔

( فاطر :8)''توتمهاری جان ان پرحسرتوں میں نہ جائے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ کرتے ہیں''

الله تعالی نے کتنے پیارے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور فر مایا

تا کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کاغم ؤور ہواوران کے اعراض پر بطور صرت وافسوس اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ کیا مقام ہاس قلب اقدس کا جے اُمت کے فم کے از الد کے لیے اللہ تعالیٰ تعلی واللہ ہا ہے۔ یا در ہے فہ کورہ آیات میں جو آپ ملی اللہ علیہ وسلم کاغم و ملال کار کے بارے میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے فم و پریثانی کا کیاعالم ہوگیا؟ ای لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں ارشاوفر مایا۔

(تر. :128)

'' بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرال ہے تمہاری جملائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان یعنی اُمت پر ہرشاق معاملہ آپ صلی الله علیہ وسلم پر گرال گزرتا ہے بلکہ ہرمعاملہ اُمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہایت آسان کال اور آرام دہ ہے''

اعلیٰ حفرت، عظیم المرتبت، امام اہلستت الثاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کی سرکارصلی اللہ علیہ دسلم کے کرم پرنظر پرزتی و ریکار اُٹھے:

کریم ایبا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور کھرے خزانے بتاؤ اے مفلو کھر کیوں تمہارا دِل اضطراب میں ہے میرے گرچہ گناہ ہیں حدسے سوا مگر ان سے اُمید ہے جھے سے رجا تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہیں تیری عطاء کی قشم نے فکر

ا المسلمان! اليسي كريم وثفق آقاصلى الشعلية وسلم كاكيابدلد ديا جاسكا ہے؟ اور الي صاحب دِل كوكيا پيش كيا جاسكا ہے؟ جنہوں نے دِن رات تجھے يا در كھا اور تيرے ليے مضطرب رہے جب اضطراب بڑھتا ہے تي بہاڑوں ميں نكل جاتے ہيں اور

ساری ساری رات قیام میں کھڑے گزر جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُمت کی بخشش کوموقوف تھہرایا۔ رات کے قیام پرجس طرح سورۂ مزل میں اس کا ذکر فر مایا۔ چنانچہ جب آیت مبار کہ نازل ہوئی ہے کہ اس وقت تک کوئی جنت میں واغل نہیں ہوگا جب تک جہنم میں ہے گز رہے۔ بیرمنا تو اُمت یاد آ کی، دِل مضطرب ہوا، مدینہ طیب ہے باہرتشریف لے گئے، تین دِن مسلسل اپناسر تجدے میں رکھ کراللہ تعالیٰ ہے اُمت کی بخشش کا سوال کرتے رہے۔اے مسلمان کاش!تم اس حقیقت کو جان لیتے کہ آ قا صلی اللّٰدعلیه وسلم تجھ ہے کتنا پیارفر ماتے ہیں اورضر ورتم بھی صحابہ کرا ملیہم الرضوان کی طرح ان پر جان و دِل ہے فدا ہوتا۔ وُورر ہے پرروتا اور قلت ا تباع پر آنسو بہا تا۔ کیونکہ وہ تو ایسے کریم ہیں جن کا وُنیا میں کوئی سہار انہیں ، اسے بھی وہ سینے سے لگاتے ښ:

لگاتے ہیں اس کو بھی میرے آقاسینے ہوتا نہیں جو منہ لگانے کے قابل آ ب صلى الله عليه وسلم كوالله تعالى في سرايار حمت بنايا

دنیا کابداُصول ہے کہ جب کوئی کسی پراحسان کرتا ہے تو محسن علیہ ساری زندگی اپنے محن کاشکر گزار رہتا ہے اور اس کی تعریف کرتا رہتا ہے اور اس کے خلاف کسی زبان سے برائی سُنا بھی پیندنہیں کرتا۔ بیتو وُنیادی محن کے احسان کا صلہ ہے تو محسن کا نئات ہحسنِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا صلد کیا ہونا چاہیے؟ جن کے صدیقے میں ایمان ملاء اسلام ملاء قر آن ملاء رحمٰن ملاء جنت کی ابدی نعمتوں کامژ دہ ملا، جہنم کےعذاب سے چھٹکارے کی نویدلی ۔الغرض وُنیااور آخرت کی ہر بھلائی نصیب ہوئی جن کواللہ تعالیٰ نے سرایا رحت ہی بنادیا، اُمت کے لیے سرایا روَف ورحیم اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔اللہ تعالیٰ کاارشادگرامی ہے وَمَا أَرْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ (انياء:107)

ادرہم نے تنہیں نہ جیجا مگر رحت سارے جہان کے لیے

دوسرےمقام پرارشادہوتاہے

(توبه:128)''بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں وہ رسول جن پرتمہارامشقت میں پڑنا گراں ہے''

تمہاری بھلائی کے نہایت جا ہے والے مسلمانوں پر کمال مہر بان اور اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے محبوب صلی الله عليه وسلم کواپنے مبارک اساء میں سے دواساء رؤف اور رجیم عطاء فرمائے اور اُمت کے حتی میں ان دونوں کے ساتھ آ پیصلی اللہ علیہ وسلم کو موصوف فرمایا۔أمت كحق مين آب صلى الله عليه وسلم كى رحمت يہ بھى ہے كمآب صلی الله علیه وسلم کا وصال مبارک پہلے ہوگیا۔ تا کہ اُمت کے لیے پہلے جا کر انتظام فرماسكيں۔ چنانچة حفزت إبوسعيد خدري خانفيءَ 'سے روايت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا

ان الله عمزوجل اذا ارادرحمه امة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لعاقرط و سلفابين يديها (ملم، كاب النساك)

جب الله تعالی کمی أمت ہے رحمت کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کے نبی عَلَائطِلًا کو اس سے پہلے وصال عطاء فرما تا ہے تا کہاہے ان کے لیے انتظام کرنے والا بنادے۔ وُنيا مين آپ سلى الله عليه وسلم كو أمت كے مشقت ميں پڑنے كاخوف نه دوتا توميں بير کرتا - آخرت میں جب انبیاء ورُسل کرام جیسی ہسپتان نفسانفسی کے عالم میں ہوں گی اس وقت آ پ صلی الله علیه وسلم اپنی اُمت کے معاملات کوحل کروارہے ہوں گے۔ آ پ صلی اللّه علیه دسلم کی زبان پر السلهم أمتی أمتی ہوگا۔ أمت کی فکر میں ہوں گے اورا پی ذات کورب و جل کے سپر د کر دیں گے۔اُمت کی خاطر اللہ رب العالمین کی رحت حاصل کرنے کے لیے سب سے آ گے ہوں گے۔ ای طرح حوض کوڑ پر بھی

اُمت کے لیےدامن رحمت بھیلا کر انہیں سیراب فرماد ہے ہوں گے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ حفرت انس ڈائٹی عرض کرتے ہیں یارسول النسطی الندعلیہ وسلم حشر کے دن آپ کہاں ملیس گے۔ جواب ملتا ہے اے انس جس نے مجھے حشر کے دن ڈھونڈ نا ہے دہ آ جا جا گئی ہیں گئی یارسول النہ سلی الندعلیہ وسلم آپ دہ آب کیا فرمایا میں میزان پر اُمتوں کے اعمال کا دہ اُس کیا فرمایا میں میزان پر اُمتوں کے اعمال کا دن کروا کے جنت میں بھی رہا ہوں گا اور پُل صراط پر رب سلم اُمتی کہ کہ ہے کے پارگز ار رہا ہوں گا اور حوث وقت فرگر

و توت بر جب ہارے پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اس قدر رحمت و شفقت فرما ئیں اور ہمارے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیس تو پھراس مجوب کا نئات سے مجبت کیسی ہونی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت سے شفقت ورحمت یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ تمام بوجھ اور بیڑیاں کاٹ ڈالیس جو سابقہ اُمتوں کے پاؤں میں تھیں۔ اُمت کے لیے طیبات کو حال اور خباثت کو حرام فرمایا۔ ہر فیر کی طرف اُمت کی رہنمائی فرمائی اور ہر شرے اُمت کو بچنے کی تعلیم دی تو اس سے باوث رہبراور فیر خواہ سے محبت کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ جب سابقہ تو موں کے کیڑے یا جہم پر پیشاب لگ جاتا تو اسے چاتو وغیرہ سے کا نثایر تا جیسا کہ حضرت ابوموی سے مروی بیشاب لگ جاتا تو اسے چاتی و قیرہ سے کا نثایر تا جیسا کہ حضرت ابوموی سے مروی کیان ہمارے لیے پانی سے دھولینا ہی کافی ہے جس ذات اقد س نے ایک شریعت لاکر دی ہواور سابقہ اُمتوں کے بوجھ ختم کردیے ہوں تو اس کی جزا سوائے محبت و

أمت يرآب صلى الله عليه وسلم كاحريص مونا

جس قدر آپ صلی الله علیه وسلم اُمت کے عمنو ار اور حریص ہیں اور کوئی نبی نہیں

اس پرخودالله تعالی نے مطلع فر مادیا چنانچیار شاد ہوتا ہے۔ (توبہ: 128)

'' بے شک تبہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت جا ہے والے''

سلسانوں پر کمال مہربان آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری میں سے اُمت پر رحمت و اُلفت کے ساتھ ساتھ اس کا جہنم سے نجات پانا ہے۔حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری اور میری اُمت کی مثال اس شخص کی ہے۔ ہے۔ جس نے آگر وش کی اوراس میں کیڑے مکوڑے گرنے شروع ہوگئے۔

فانا اخذ بعجز كم وانتم تقحمون فيه

۔ کر کے تنہارے گناہ مانگیں تنہاری پناہ ہم کہو دامن میں آ،تم پر کروڑوں درود اپنے خطاواروں داپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلاتم پر کروڑوں درود

رسول الله ملكة ع محبت كاسباب ہم گنہگاروں کی خمخواری میں سے ریجی ہے کہ ہمارے آ قاصلی التدعلیہ وسلم نے ا بنی مقبول دعا کواُمت کی شفاعت کے لیے مؤخر رکھا ہے۔حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہرسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا ہرنبی کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے۔ ہر نی نے وہ دعا کرلی ہے جبکہ

وانى اختبأت دعوتي شقاعة لامتى يوم القيامة

(مسلم، كتاب الفضائل)

میں نے روز قیامت این اُمت کی شفاعت کے لیے دعا کو محفوظ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی اُمت برحرص کی صورت بی بھی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اُمت کے بارے میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کوراضی فرمائے گا ادر پریشان نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ قرآن یاک میں ارشاد ہوتاہے

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَلَى (والصحي:5)

اور بے شک قریب ہے کہ تمہار ارب تمہیں اتنادے کہتم راضی ہوجائے گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس خالٹنیؤ روایت فر ماتے ہیں کہ سر کا رصلی الله عليه وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک میری ساری أمت جنت میں نہ چکی جائے۔ دوسری جگہ حضرت عبداللہ بن عمر والعاص شائنڈ ہے ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان آيات كى تلاوت فرمائى - الله تعالى نے حضرت ابراہیم عَلَالشَظِّ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے بارگاہ رب العزت میں دعا كرتے ہوئے كہا (ابراہيم:36)

''اےمیرے رب! بے شک بُول نے بہت لوگ بہکا دیے تو جس نے میراساتھ دیاوہ تومیراہے''

حضرت عيسيٰ دلانتيز نے عرض کی: (ما کدہ: 118)

''اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اورا گر تو انہیں بخش د بے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے''

اس کے بعد اللہ کے پیارے، عنمخوار ہمارے، بے کسوں کے سہارے، آ منہ عَيَائِكِ كَ دُلَا رِيصِلَى الله عليه وملم كوا يِي كَنْهِكَا رأمت يا د آئى تو آپ صلى الله عليه وسلم نے رحمت بھرے ہاتھ اُٹھا دیئے اور روتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہا ہے اللہ امیری اُمت،اے اللہ امیری اُمت۔اللہ تعالیٰ نے جرئیل امین عَلَيْكُ كُوتُكُم ديا اے جبرئيل!عرض كى كه يا رب جليل حكم؟ فرمايا جلدى جاؤ اور پوچھو حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اے میرے محبوب رونے کی کیا وجہ ہے؟ جزئیل امین عَلَيْظِكُ آئے آكرونے كاسب يو حصائو آپ صلى الله عليه وسلم نے أمت كى عنوارى فرماتے ہوئے اُمت کا سوال کیا اتنے مینِ اللّٰدرب العالمین نے فرمایا ہے جرئیل عَلِيْكَ مِير مِح وب ملى الله عليه وسلم كوجا كرخوشخرى سناؤ \_

انا سند فيتك في امتك ولا تسووُك (ملم، كتاب الإيمان) ہم تمہیں اُمت کے بارے میں خوش کریں گے۔ہم پریشان نہیں ہونے دیں گے۔

دعوت فكر

ندکورہ حدیث مبارکہ کوبار بار پڑھیں اور دیکھیں ہمارے پیارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم اُمت کی فکر میں کس قد رہے قراراورمضطرب رہتے تھے حالانکہ انہیں ہم ہے کیا غرض بلک غرض ہمیں ہے کہ ہماری بخشش ہوجائے۔ ہمیں جہنم سے چھکارا مل جائے اور جنت کی ابدی نعمتیں مل جا کمیں۔اےمسلمان ذراغور وفکر کر۔جس ذات اقدى كى أمت يرشفقت رحمت اور رافت وغنخو ارى كابيرعالم ہواس سے محبت كيوں نہ کی جائے؟ان پرجان و مال سے کیوں نہ فداہوں؟

تمام مسلمانوں کی جانوں کے مالک کون؟

جو ہمارے نی صلی الله علیہ وسلم ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جن کی غلامی میں آنے کے لیے انبیاعلیم السلام بھی دعا کیں کرتے رہے۔ جن کواللہ تعالیٰ نے تمام بنی آ دم کا سردار بنایا، جن کوانبیاء کا امام بنایا، جن کومقصو دِ کا ئنات بنایا، جن کی رضا کواپنی رضا فرمایا، جن کی اطاعت کواپی اطاعت فرمایا، جن کوتمام جہانوں کے لیے سرایا رحت اورتمام اُمت کے لیے سرایا رؤف ورحیم بنانا، جن کوتمام نز انوں کا مالک بنایا وہی تمام مسلمانوں کی جانوں کے مالک ہیں۔ چنانچےقر آن یاک میں ارشاد ہوتا ہے:

'' یہ نبی صلی الله علیہ وسلم مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ ما لک ہے اور اسكى بيوياں ان كى مائيں ہيں''

اس آیت مبارکه میں الله رب العالمین نے صراحت فرمادیا که آپ صلی الله علیه وسلم کا اُمت کے ساتھ تعلق ان کی جانوں ہے بھی زیادہ ہے۔حضرت ابوہر رہ ہے مروی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

انا اولى بالمومنين من انفسهم (يخاري، كاب اكتاله)

میراتعلق ان کی جانوں ہے بھی زیادہ ہے۔

بخاری وسلم کی ایک روایت میں یوں ہے آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا

مامن مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخرة

ہرمومن کے ساتھ دُنیا و آخرت میں میر اتعلق ہر شے سے زیادہ ہے۔

جوذاتِ اقدس تیری ذات ہے بھی تیرے زیادہ قریب اور حقدار ہے اس کے ساتھ تیرا کیاتعلق ہونا چاہیے؟ اس محبت وتعلق کا کیا اندازہ کیا جاسکتا ہے؟ جو ذات

نفس ہے بھی زیادہ مقدار ہودہ نفس پر مقدم ہوگی بلکنفس کواس کی اطاعت ورضا میں فنا کردینا چاہیے۔ صحابہ کرام علیم الرضوان کا معمول بہی تھا کہ وہ اینے ہر قیمی متاع کو اینے نبی پاک ،صاحبِ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں قربان کرتے اور جان کا نذرانہ پیش کرنا ان کے لیے حقیر ساتخہ تھا ۔ حتی کہ حالت جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے سامنے کھڑے ہوجاتے تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ بلکہ ہرکوئی اس تمناء کا اظہار کرتا کہ اس حال میں میرے جم کوریزہ کوئی تکلیف نہ پہنچ بلکہ ہرکوئی اس تمناء کا اظہار کرتا کہ اس حال میں میرے جم کوریزہ ریزہ کردیا جائے گر آپ اس ہے بیٹھار ہوں۔ کتب سیرت اور کتب مغازی کا مطالعہ جائے اور میں اپنے گھر آپر رام ہے بیٹھار ہوں۔ کتب سیرت اور کتب مغازی کا مطالعہ کرنے والاشخص جان کے گائی جماعت ، کا نئات میں ان کے سواکوئی نہیں جن کی جائے دور الاشخال اللہ علیہ وسلم کی مقدس نگا ہوں نے فرمائی تھی۔ کاش! کہ آج کے کر سیت رسول اللہ حالی وہی صفحا بہ کر ام علیہم الرضوان والا جذبہ ایمانی اور مصلمانوں کو بھی اللہ عابہ کر ام علیہم الرضوان والا جذبہ ایمانی اور عصور سول عطاء فرمائے تھی دیائم آس میں۔

الله تعالیٰ اوراس کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے اس کا تکم دے رکھا ہے عبت سابقہ تم الله علیہ وسلم سے عبت کرنالازم ہے۔ اگر اس کے ساتھ الله ورسول عزوج ل سلی الله علیہ وسلم کا تم بھی شامل کرنالازم ہے۔ اگر اس کے ساتھ الله ورسول عزوج ل سلی الله علیہ وسلم کا تحکم دیا ہے تو پھر اس مجت کا کرلیا جائے کہ الله تعالیٰ اور نبی پاک صلی الله علیہ وسلم نے تعم دیا ہے تو پھر اس مجت کا مقام کس قدر عظیم ہوگا؟ اس سے صرف محبت ہی لازم نہیں بلکہ برمخلوق سے بڑھ کر آئے سلی الله علیہ وسلم سے محبت لازم ہوگی۔ لہذا جس نے آپ صلی الله علیہ وسلم سے محبت کی وہ برباد ہوگیا وہ ہلاک ہوگیا۔ کیونکہ ایمان کی شرع محبت بڑھ کرکسی تلوق سے مجبت کی وہ برباد ہوگیا وہ ہلاک ہوگیا۔ کیونکہ ایمان کی شرع محبت بڑھ کرکسی تلوق سے مجبت کی وہ موٹن نہیں اس کی تائید میں میچھے آیات واحادیث گرزیکی ہیں اور یہ جملہ بھی اس کی تائید میں ہے توالیمان لایا اور محبت نہ کی وہ موٹن نہیں اس کی تائید میں وعلیہ میں اور یہ جملہ بھی اس کی تائید میں ہے 'دالم صوء علی دین فلیہ ''ہربندہ گرزیکی ہیں اور یہ جملہ بھی اس کی تائید میں ہے''الم صوء علی دین فلیہ ''ہربندہ گردیکی ہیں اور یہ جملہ بھی اس کی تائید میں ہے 'دالم صوء علی دین فلیہ ''ہربندہ گردیگی ہیں اور یہ جملہ بھی اس کی تائید میں ہے''الم صوء علی دین فلیہ ''ہربندہ گردیگی ہیں اور یہ جملہ بھی اس کی تائید میں ہے''الم صوء علی دین فلیہ ''ہربندہ

اپے محبوب کے دین پر ہوتا ہے ایمان کا ذوق و مزہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و کم میں کے دین پر ہوتا ہے ایمان کا ذوق و مزہ صرف اللہ تعالیٰ انہ اللہ علیہ و کم کے ساتھ محبت کرنے والا ہی چکھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و کم کی گا ہیاں دیں۔ نہ کورہ اور اس کے علاوہ کی شاء فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی گواہیاں دیں۔ نہ کورہ اور اس کے علاوہ کی شرائی مقاضا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ محبت کی جائے اور ان تمام اسباب کوا حاطہ بیان میں لا ناممکن ہی نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی ہرصفت، ہر کمال اور ہرمقام محبت کا نقاضا کرتا ہے۔ جب ایسا ہے تو بھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا معنوں میں نہیں جادہ کوئی دوسراحقیقی مقام رفعی، کمال عظیم اور صفیت جمیل کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسراحقیقی معنوں میں نہیں جان سکتا۔

معنوں میں نہیں جان سکتا۔ سرور کہوں کہ مالک ومولا کہوں تجھے۔ باغ خلیل کا گُل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کردیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اےاللہ عزوج وجل! ہمیں اپنی اور اپنے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجہ پرمحبت عطاء فرماجس سے تو اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوجا کیں۔ آمین۔



# صحابه كرام عليهم الرضوان كا عشقِ رسول صلى الله عليه وسلم

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ آمَّا بَعْدُ اِفَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ . وَعَـلَىٰ الِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اَلصَّلُوهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله ﴾ ﴿ وَعَلَىٰ الِكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ

صحابہ کرام ملیہ مالرضوان کی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انوکھا انداز معلیہ مرام رضی اللہ عنہ م کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ، تو قیر، احرّام، اطاعت، حکم کی بجا آوری، خیرخوابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے محبت اور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے محبت اور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ان حضرات قد سیہ کی نفرت اگر چدوہ و شمن اوگر چدوہ عرب کا سروارہ ی کیوں نہ ہو، اگر چدوہ و عرب کا سروارہ ی کیوں نہ ہو، اگر چدوہ و مرب کا سروارہ ی کیوں نہ ہو، اگر چدوہ و تت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ، اگر چدوہ سکا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر چہ وہ جانِ رحمت کا دشمن ہے تو اس کی سرکو بی کے لیے ان حضرات میں کیوں نہ ہو، اگر وہ جانِ رحمت کا دشمن ہے تو اس کی سرکو بی کے لیے ان حضرات میں کیوں نہ ہو، اگر وہ جانِ رحمت کا دشمن ہے تو اس کی سرکو بی بیاس بھا تیں ۔ ہاں یہ دبی لوگ سے جوا ہے اور برجانِ عالم ، مجبوب دو عالم ، شاہ نبی آ میں کی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی سند مبار کہ کی تعظیم اور اس کا دفاع کرنا اپنے اور واجب سیجھتے تھے اور آپ صلی کی سند مبار کہ کی تعظیم اور اس کا دفاع کرنا اپنے اور واجب سیجھتے تھے اور آپ صلی کی سند مبار کہ کی تعظیم اور اس کا دفاع کرنا اپنے اور واجب سیجھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ کی سند مبار کہ کی تعظیم اور اس کا دفاع کرنا اپنے اور واجب سیجھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ کی سند مبار کہ کی تعظیم اور اس کا دفاع کرنا اپنے اور واجب سیجھتے تھے اور آپ صلیم کی سند تو مبار کہ کی تعظیم اور اس کا دفاع کرنا اپنے اور واجب سیجھتے تھے اور آپ صلیم کی سند تو مبار کہ کی تعظیم اور اس کا دفاع کرنا اپنے اور واجب سیجھتے تھے اور آپ صلیم کی سند تو سیاسی کیا تھی کیوں سند کی تعظیم اور اس کا دفاع کرنا اپنے اور کی ایک کی سید کی اس کی مسلم کی تعلیم کی اس کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی کی سید کی سید کی اس کی سید کی سید کی سید کی تو میں کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی دو میان کی سید ک

الله عليه وسلم كےاخلاق كابيه يورا يورامظهر تھے اور محبت دوعالم صلى الله عليه وسلم كى لا ئى ہوئی تغلیمات برعمل کرنا اِن کا اوڑھنا بچھونا قعا۔اس میں ان کا کوئی ٹانی نہیں ۔اس میں ہر صحابی ایک دوسرے سے ممتاز نظر آتا ہے۔ یہاں پر تمام حضرات قدسیہ کے احوال کوذ کرکرنا ناممکن ہے کیکن یہال پر بطور تمثیل الله تعالی کے حبیب بیار ولول کے طبیب صلی الله علیه وسلم کی تو قیر واحترام اور قربانی میں ان حضرات قدسیہ کے بعض مظاہر کا ذکر کررہی ہوتا کہ جمارے اندر بھی اس لا ٹانی ہستی ہے ایس ہی والہانہ عقیدت ومحبت بپیرا ہو۔

# محبت كاحق اداكرديا

حضرت عروة بن زبير حضرت مسعود بن مخر مداور حضرت مروان سے بيان كرتے ہیں کہ جب اللہ کےمحبوب دانائے غیوب،منز ہ العیوب سلی اللہ علیہ وسلم حدیب یہ مقام پر پہنچاتو عروہ بن معود نے زبان درازی کرتے ہوئے اور اپنے او پر قیام کرتے

ا مع مصلی الله علیه وسلم! میں دیچه رما ہول لوگ آپ صلی الله علیه وسلم کو جھوڑ جائيس كے اور بھاگ جائيں كے يمنحوس آواز عاشق صادق، يار غار، يار مزار، حقیقوں کے راز دار، عاشقوں کے سالا رمجوب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے کانوں میں پڑی تور ہانہ گیا اور فوراً جواب دیا۔

اصصص بظر اللات انحن نفر عنه و ندعه؟

'' جا كراپ بُت لات كى شرمگاه پۇم كىيا جم آپ صلى الله عليه وسلم كوچھوڑ كر بھا گنے والے بيں''

ادب واحتر ام کاحق ادا کرد <u>ما</u>

پھراس نے بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی تو عروہ بن مسعود عرب

کی عادت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داؤھی مبارک پر اپنا تا پاک ہاتھ مبارک رہانا تا پاک ہاتھ مبارک رکھتا۔ عروہ کی بیر کت صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ہرگز پہند نہ آئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رٹائٹیڈریب ہی جمسہ پیکر ووفا بن کر کھڑے تھے اور آلوار ہاتھ میں سونی ہوئی تھی اور انہوں نے خوش بھی پہنا ہوا تھا جب عروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موثی تھی اور انہوں کے طرف ہاتھ بر معایا تو اس عاشق ماور سالت کو یہ بات ہرگز بہند نہ آئی کہ ایک بلید ہاتھ میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی رئیش مبارک کو لگے آپ رٹائٹیؤ نے کہ ایک بلید ہاتھ میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی رئیش مبارک کو لگے آپ رٹائٹیؤ نے اس کے ہاتھ یہا تی آلوارکا وستہ مارا اور کہا

اخريدك عن لعية رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ صلى الله عليه و ملم كي داڑهى مبارك سے اپنے ہاتھ كو پيچے ركھ عروه نے يو چھا يہ كون ہے؟

جواب میں فرمایا میں مغیرہ بن شعبہ ہوں کہہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ عروہ نے کہااے دھوکہ باز میں تجھ سے بات نہیں کر رہا۔ قربان جا کیں ان کے عشق نبی پر کہ جہاں پر سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات ہوتی وہاں پر قریب سے قریب رشتہ دار بھی نظر ندآیا ویکھیں۔ عروہ بن مسعود جو کہ حضرت مغیرہ ڈائٹی کا سگا چچا ہے لیکن اس مجسہ پیکرووفا کواتی بات بھی پیند ندآئی کہ وہ میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو باتھ لگائے۔

صحابه کرام علیهم الرضوان کی دیوانگی

اس کے بعد عردہ بن مسعود نے اپنی آتھوں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معاملات کود یکھا اور بیہ بات کہنے پرمجبور ہوگیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندازِ محبت کو بیان کرنے لگا'' خدا کی تتم ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناک مبارک بھیکتے تو ان کے ہاتھوں پر ہوتا میکوئی لے کراپے چہرہ اورجہم پرل لیتا

واذا امرهم ابتدرواامره جو

جب کوئی حکم دیتے تو بجالانے میں بہت جلدی کرتے

جب آی صلی الله علیہ وسلم وضوفر ماتے تو وضو کا بچا ہوا یانی حاصل کرنے کے

لیے قریب ہوتا کہ آپ میں لڑیڑیں جب وہ کلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آواز کو بیت رکھتے اور وہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تعظیم کی وجہے آ تکھیں أٹھا کرنہ دیکھتے۔

# صحابہ کی محبت کوغیروں نے بھی مان لیا

عروہ بن مسعود نے واپس اپنی قوم میں جا کر بتایا کہ میں بڑے بڑے بارشاہوں مثلاً قیصر و کسری اور نجاشی کے در باروں میں بھی گیا ہو لیکن

والله ان لايت مليك قبط يعظمه اصحابه مايعطم اصحاب محمد احمداً

الله كالشم ميں نے بھی كى ايسے بادشاہ كونبيں ديكھا جس كے اصحاب اس کی تعظیم اس قدر کریں جس قدر محرصلی الله علیه وسلم کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں

پھروہ بیان کرنے لگا کہ میں نے دیکھاہے کہ وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے ساتھی وہ یانی کا قطرہ زمین پرنہیں گرنے دیتے، جب وہ ناک مبارک چھیئتے ہیں تو انہیں وہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں ادراس کواپنے چہروں ادر بدنوں پر ملتے ہیں۔ جب انہیں تھم دیا جاتا ہے تو وہ اس کی تھیل میں بہت جلدی کرتے ہیں اور جب وہ کلام کرتے ہیں تو ان کی آ واز نہایت پست ہوتی ہےاور وہ تعظیم کی وجہ ہے ان کے

چېرەمبارك كوبھىنېيىن دىكھتے\_ (بناری، کتاب الشروط) اس واقعه برا گرغور کیا جائے تو تعظیم صحابہ کے کئی مظاہر ہیں

عردہ کے دعویٰ کا ردحفرت ابو بکرنے کس اندازے کیا اور واضح کیا کہ اسلام کی قربت رشتہ داری سے زیادہ ہے۔

حضرت مغیرہ ڈانٹیز نے عروہ کے ہاتھ ریضرب لگائی حالانکہ دہ ان کا سگا چیا تھا اور پھر گفتگو کے دوران داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھانا عربوں کا طریقہ بھی تھالیکن حضرت مغیرہ کو پھر بھی گوارا نہ ہوا کہ کوئی میرے آتاصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا ہاتھ

اس کے بعد عروہ نے جو صحابہ کرام علیم الرضوان کی تعظیم کے مظاہر دیکھیے، ان کا تیرک حاصل کر کے اپنے جسموں پر ملنا اور ان کی تو قیر واحتر ام کرنا ہیں سب کا سب ایسی محت وتعظیم ہے جس کی مثال پیش ہی نہیں کی جاسکتی مثلاً ناک مبارک سے تمرک لینا، وضوكے مانی كے حصول كے ليے قال عظعت الله ميں آواز كالبت ركھنا وغيره-ای طرح اس کے علاوہ بھی محبت و تعظیم کے ایسے ایسے اُمور ہیں جن میں سے چندا یک کوبیان کیاجا تاہے۔

وضوكا بياموا ياني جسمون يرملنا

چنا نچه حضرت ابو جمیفه رفائفیزنے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوسرخ رنگ کے خیمہ میں دیکھا۔

رأيست بسلا لا اخملة وضمؤ رسول الله ولأيت الناس يبتدرون ذالك الوضؤ ضمن اصاب منه شيأ تمسع به ومن لم لصب منه شياء اخذ من بلل يد صاحب

( بخاری، کتاب الصلوٰۃ )

میں نے حضرت بلال ڈائٹڈاکوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی بکڑے ہوئے دیکھالوگ اس سے پانی حاصل کررہے تھے جے کچھ ملتا وہ اسے جسم برمل لیتا ہے جسے نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ ہے اس کی تری حاصل کرتا۔ اس اس حدیث مبار کہ کواس کے علاوہ بھی سندوں سے روایت کیا گیا ہے۔

# حضرت عمر بن العاص كاعمل مبارك

حضرت عمرو بن العاص ہے ہی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھےرسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہڑھ کر کوئی محبوب نہ تھا اور نہ ہی میرے نز دیک آ پے صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے ہڑھ کر کوئی ہڑا تھا۔ مزید فرماتے ہیں۔

ماكنت املاً ان املاًعيني منه اجلاً لاله و سئلت ان اصفه ما اطقت لا في لم اكن املأعيني منه

(مسلم، كتاب الايمان)

میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کے اجلال واکرام کی وجہ ہے آپ صلی الله علیہ وسلم کونظر بھرنہیں دیکھا اگر کوئی مجھ ہے آپ سلی اللہ علیہ دسلم کے سرایا کے بارے میں پو چھے تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کونظر بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ بیرحال اور کیفیت صرف حضرت عمر بن العاص ہی کی نہیں بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان فقط ادب کے پیش نظر واضحیٰ کے چہرے والے، پلین کے سہرے کو دیکھنے سے نظرین جھکا لیتے تھے درنہ سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ انور کو دیکھنا ہی اصل

جس طرح کوئی عاشق صادق، عاشقوں کے سالار، رشک قمر، حصرت بلال ر النیز کے میں کہتاہے

ادائے دید حق سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری

کا ئنات میں سب سے زیادہ محبوب

حضرت انس بن ما لک دانشهٔ سے روایت ہے (الر زی کاب الادب)

لم يكن شخصاحب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم

صحابہ کوآپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرکوئی بھی محبوب نہ تھا۔ بس بہی نہیں بلکہ حضرت جابر رفزائٹ ڈواپ تو مل کی ادائی والا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں واللہ ان مسجلس نبی سلمة لینظرون الیہ هو احب الیهم من عیونهم مایقربونه مضافة ان یؤ ذوه (داری)

الله کی قتم بنوسلمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انہیں ان کی آنکھوں سے بھی محبوب تھی لیکن وہ اس خوف کی وجہ سے قریب نیم آئے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ دارمی ادر احمد نے اسے رجال میچ سے روایت کیا اور حافظ ابن قیج نے بھی اسے حسن شار کیا ہے۔ سبحان اللہ کس قدران حضرات قد سیہ میں طرز ادب ہوا کرتا تھا اور ایک ہم ہیں ؟

سرکار ہم گنواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گےاور مندمانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے بال مبارک دیوانوں کے ہاتھوں پر

ال ضمن حضرت انس دالله و سروایت ہے کہ

لقد رأيت رسول الله والحلاق يعلقه واطاف به اصحابه فما يريدون ان تقع شعرة الافي يدررجل

(مسلم، تاب الفعائل) آپ فرماتے بین کہیں نے دیکھارسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما بیں ۔ حجام آپ صلی الله علیه وسلم کی حجامت کررہا ہے صحابہ عیبم الرضوان

حلقہ بنا کر اردگرد بیٹھے ہیں کوئی بال زمین پرنہیں گرنے دے رہے بلکہ

ایے ہاتھوں میں لےرہے ہیں۔

## جان کا نذرانه دینا

يا نبي الله بابي انت وامي لا تشرف لا يعيبك سهم من سهام

القويم نصرمي دون نحوك(ابخاري، كاب النفازي)

ا سالڈعز وجل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! میر سے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلی

پرفدا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جھا نکیس وشمن کا تیر نہ لگ جائے۔ میر اسینہ آپ صلی

اللہ علیہ وسلم کے سینے کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ اکبر! اُحد کے میدان میں بھی کیا

بجیب منظر تھا الیا منظر چشم فلک نے اس سے پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ صحابہ کر ام بلیم میں

الرضوان نبی کر می صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دیوانوں کی طرح جمع ہوکرا بی جا نمیں آتا

صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھا ورکر دہ ہے۔ ویشن کی جانب سے آنے والے

ہر تیرکوا پنے جسموں پر لے رہے تھے۔ حضرت ابود جانہ والنہ شائعۂ نے بھی اُحد کے دن اس

قدر دفاع کہا

حتى صاد ظهره كالقنفذ من السهام

یہاں تک کدان کی پشت مبارک تیر لگنے کی وجہ سے چھلنی ہوگئی

یہ و معد میں ہوت ہوت یر سے اور جیسے ، وہ اور کا عظم ہے ان کی طرح بہت سے انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم نے دفاع کرتے ہوئے جان

دے دی۔

آ قاصلی الله علیه وسلم سے سبقت نہیں کرتے تھے

محبت وتعظیم کا ایک مظاہرہ یہ بھی تھا اور بیا لیک رنگ میہ بھی تھا کہ صحابہ ہی کریم صلی الته علیہ وسلم سے قبل کھانا کھانے میں ابتداء نہ کرتے تھے چنانچید حفرت جابر در کا تعذیب روایت نے روایت نے

عدم ابتدائهم بالا كل قبله صلى الله عليه وسلم (ب)

كه صحابة كرام يليم الرضوان آپ صلى الله عليه دسلم سے قبل كھانا كھانے

میں ابتدائی نہیں کرتے تھے .

سارى زندگى نىبىت كاخيال

محبت وتعظیم کا بیدعالم تھا کہ جس جگہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا وستِ مبارک لگ جاتا اُس کا بھی احتر ام کرتے تھے۔

حضرت عثان فرماتے ہیں

ماتصنیت و لا تمنیت و لامت ذکری بیمیی فذبایعت بها رسول الله صلی الله علیه وسلم (این اج، ۱۲باطبارت)

نہ میں نے گانا گایا اور نہ میں نے زنا کیا اور نہ میں نے اس دائیں ہاتھ

سے ذکرکومس کیا جب سے میں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ا

وسلم کی بیت کی ہے۔

ان حضرات قدسيه كا نداز محبت كا أيك مظاهره ميمهمي تها كها پنے والدين اور اپني

۔ جان کو نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتے تھے مثلاً یوں کہتے

جعلني الله فداك او فداك ابي وامي بابي انت وامي

مجھ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا فرہائے یا ہمارے والدین آپ پر فدا

سب سے پہلے آ قاصلی الله علیه وسلم کی زیارت

حضور پُرٹورشافع یوم نشورمجوب رب غفورسلی الله علیہ وسلم ہے محبت کا ایک رنگ یہ بھی تھا کہ جب کس سنرے یا کسی ملک ہے یا کسی غرص شرہے واپس ایپ شہرمد یند طیب کی طرف لوٹے تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدل میں حاضری ویتے ۔ اپنی تشند آ تکھول کوسب سے پہلے دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب کرتے ۔ پھراپنے گھروں کولو شتے ۔ چنا نچے عمران بن حسین جانئیز سے امام تر فری رحمۃ اللہ علیہ دوایت فرماتے ہیں

اذا قدموا من سفريدوة به فنظر واليه وسلموا عليه قبل ان

يذهبوا الى بيوتهم (المدرك:111)

صحابہ کرام میں ہم الرضوان جب کس سفر سے واپس ہوتے تو اپنے گھر جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوتے اور زیارت کرتے سلام عرض کرتے پھرایئے گھروں کو جاتے۔

چېره اقدس کې تکريم

آ قائے دو جہاں، رحمت عالیماں والی بے کساں کی ذاتِ عالی صفات ہے محبت کا ایک اندازیہ بھی تھا کہ جب کی صحابی نے اپنے کسی قول کو پختہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی سُنت کو اداکرتے ہوئے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چبرہ انور کی تشم اُٹھاتے اور یہتم تکریماً اور تعظیماً ہوتی کیونکہ تم اس چیز کی اُٹھائی جاتی ہے جو جان کے نزد یک سب سے زیادہ معظم و مکرم ہو۔ چنا نچہ حضرت سلمی ڈائٹیڈ کا قول مبارک ہے۔ و الذی کوم وجد محمد (سلم بمار الجماد)

فتم ہے اس ذات اقدس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چ<sub>بر</sub>ہ انور کو بزرگ بخشی ۔

# ادب کی وجہ سے رات بھر نہ سونا

اللَّه كِ محبوب، دانائے غیوب، منز وعن العبو ب صلی الله علیه وسلم سے محبت و تعظیم کا ایک رنگ پیجمی تھا کہ نبی پاک صلی الله علیہ وسلم سے بلند ہونا بھی گتا خی سجھتے اور محت وتعظیم کی خاطر آپ صلی الله علیه و ملم سے ینچے ہوکر میٹھتے چنانچہ جب ہجرت کے موقع پر رحمتِ دو جہاں؛ جان ایمان صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابوایوب انصاری ر النائذ کونواز ااورآپ کی سواری ان کے دروازے کے سامنے آ کرڑک گئے۔ آپ صلی الله عليه وسلم بنج تشريف لائ اورحفزت ابوابوب انصاري والنيز كمهمان خصوصي بے -حضرت ابوابوب انصاری دائٹیا کا گھر دومنزلہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ينح والى منزل مين تظهرنا پيند فرمايا اور اوير واكى منزل مين حضرت ابوابوب انصاري ج<sup>ائنٹ</sup>ۂ اوراُن کی بیوی کوٹھبرنے کا حکم دیا۔ جب رات آئی تولوگ اپنی اپنی خواب گاہوں يرينيج اورخوشي كي نيندسو كئے۔ادھر عاشق صادق نے جب بيد يكھا كدييں اوپر ہوں اور میرے آتاصلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل میں ہیں۔قربان جاؤں اس عاشق صادق کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ساری رات دونوں میاں بیوی نے ٹانگیں نہیں پھیلائیں اور نہ ہی حجت کے اوپر چلے۔ بلکہ ایک کونے میں لگ کر بیٹھ گئے اور صبح کا تظار کرنے گئے کہ کب مبح ہو۔ ای طرح ساری رات جاگتے ہوئے گز ادی۔ جب صبح ہوئی تو بردی عاجزی دائلساری سے التجاکی

# لاعلو سقبیفة انت تعتها متی نحول (ملم، کتب الاثربه)

جس چھت کے بینچ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں وہاں او پنہیں رہ سکتا تو پھر رسول صلى الله عليه وسلم او يرجلوه فرما ہو گئے۔

جانِ عالم صلی اللّه علیه وسلم کی زیارت کے لیے دیرہے جانے پر ڈانٹ

الله اكبر! ان ماؤل كيا خوب جذبه بهوا كرتا قفا كه ان كي اولا دكي تربيت ويرورش بھی نظرِ رسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم تلے ہوا درانہیں کے سامیہ عاطفت و اُلفت میں ہو۔ اگرچەز يارت رسول الندسلى اللەعلىيە دىلىم كےليے چند دِن نەجا تا تواس كوۋانٹ ۋیٹ کی جاتی اوراس سے ناراض ہوتیں۔جیسا کہ حضرت حذیفہ دخانٹیڈیکی والدہ محتر مہنے ان کوۋانثا\_

لا نه لم يد رسول الله عدة ايام (سلم كاب ابباد)

کیونکہ انہوں نے چندون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نہیں پایا تھاان حضرات قدسیہ کے ان مظاہر کے علاوہ محبت کے انداز جن کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ ہی کروں گا کیونکہ اگر تفصیل میں جایا جائے تو ای موضوع پر ایک شخیم کتاب تیار ہوتی ہے۔

# حضنڈے کی تکریم

چنانچہ جب حضرت ابو بکرنے خلافت سنجالی مدینہ طیبہ اور گرد و نواح کے حالات کافی بدل چکے تھے۔لوگ دین سے پھرنا شروع ہو گئے تھے۔ نبی پاک صلی امتد عليه وسلم نے اپنی ظاہری حیات طبیبہ میں حضرت اُسامہ رُٹائٹؤیک قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ و کملم کا وصال ظاہری ہوا تو کچھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ حیشِ اُسامہ کوردک لیا جائے جب تک یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ آپ دانٹیو نے جواب دیا میں اس مجینڈے کو ہرگزنہیں کھولوں گا جس کو نبی یا کے صلی

اللّه عليه وسلم نے باندھاہے۔ یسہ کی تعظیم

جس چیز کوبھی نبی پاک صلی الله علیه وسلم سے نبست ہوجاتی اس کی بھی تعظیم کرتے۔ یہاں تک کہ کسی مشرک کو چھونے نہ دیتے۔ جبیبا کہ حضرت اُم جبیبہ مشرک کو چھونے نہ دیتے۔ جبیبا کہ حضرت اُم جبیبہ مشکلات مسلمان نبیں ہوا تھا۔ جب ابوسفیان آیا تو گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیه وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا۔ ابوسفیان آن پر میٹھے لگا تو حضرت اُم جبیبہ فی اللہ علیہ وسلم کا بستر عبارک اور بستر مبارک اکٹھا کردیا تا کہ وہ اس بستر مبارک برنہ بیٹھ جائے جو میرے سرکے تاتی مصاحب معبراج صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

تلواری تعظیم

ابوسفیان کی بیوی ہندہ جو کہ اسلام لانے سے قبل اسلام کی سخت دشمن تھی اوراس نے ہی حضرت جمز ہ در فقی اوراس نے ہی حضرت جمز ہ در فقی اور اس نے ہی حضرت جمز ہ در فقی اور اس نے ہی حضرت جمز ہ در فقی اور حضرت تھا۔ ایک دِن بیداسلام کی سخت دشمن حضرت ابود جانہ در اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک تھی۔ اس ابود جانہ در اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک تھی۔ اس تلوار سے حضرت ابود جانہ در اللہ علیہ وسلم کی تکوار سے حضرت ابود جانہ در اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار سے اسے قمل کرنا مناسب نہیں۔ اسی نسبت کی پاسداری اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار سے اسے قمل کرنا مناسب نہیں۔ اسی نسبت کی پاسداری کرتے ہوئے ہندہ کو قبل نہ کیا یک جھوڑ دیا۔

ساری زندگی بال ندمنڈ وائے

یہ بھی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب واحترام کا ہی مظاہرہ تھا کہ جن صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سروں پر' آیک اللہ فَوْقَ اَیک دیلیے۔ مُ ''والا دستِ مبارک (یعنی وہ دستِ مبارک جس کواللہ تعالی فرما تاہے اے محبوب یہ تیراہا تھ نہیں بلکہ یہ میرا

ہاتھ ہے )رکھاتو صحابہ کرام میلیہم الرضوان نے ان بالوں کوساری زندگی نہیں منڈ وایا۔ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وکلم نے چھوا تھا۔ تا کہ برکت ہمارے جسموں کے ساتھ قائم رہے اور ہم وُنیاو آخرت میں ہرمصیبت سے محفوظ رہ سکیں۔

ا کی ارت او پر او پر اور کا دست مسلمان الله علیه و کلم کے دہ عمر بھی اپنی مسلمی حالت یعنی بلکہ جن بالوں کو دستِ مصطفیٰ صلی الله علیه و کلم کے دہ عمر بھی اپنی اصلی حالت یعنی سیابی میں ہی رہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے سن صحابی کے سن میں شفقت بھر اہتے تھا اس کے سمر پر چھیرا جس جگہ پر دستِ مبارک لگا تھا است بال ساری زندگی سیاہ رہے۔ جبکہ باتی بال سفید ہوگئے۔ جب بھی ان سے اس کی وجد دریافت کی جاتی تو آگے ہے جواب دیتے کہ یہ میرے آتا و مولیٰ صلی الله علیہ وستِ مبارک کا معجز ہے۔

تغظيم كى وجه سے مرنداً گھايا اور پرندوں كا سروں پر بيٹھ جانا

ان حضرات قدسیہ کی مجبت کی ایک صورت میر بھی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرماتے ہوئے تو

لم يدفعوا اليه روئوسهم اعظاماً له (متدرك)

آپ صلی الله علیه وسلم کی تعظیم کی وجہ ہے آپ صلی الله علیه وسلم کی طرف سرنه اُشھاتے بلکہ جب آپ صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو یوں محسوں ہوتا جیسے ان کے مروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔اگر حرکت کریں گے وہ اُڑ جا کیں گے۔ چنا نچه حضرت ابوسعید خدری دھائی خالیات ہے آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب سرکار مدینه، راحت قلب وسیدنہ سلطان باقرینہ صلی اللہ علیه وسلم کی بارگاہ مقدر سمطیمرہ میں حاضر ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے او پر سرنہیں انتخاب میں حاضر ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے او پر سرنہیں اُٹھاتے تھے بلکہ یوں محسوں ہوتا کو یاان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔
(معمل ارتخاری، کتابیہ ادائی اُنی، این اجر)

#### آ داز بُلند نه کرنا

یہ آفاب نبوت کے مقتد کی ستارے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقد سیس عاضر ہوتے تو آواز بالکل بست رکھتے خصوصاً جب قر آن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مونین کو تنبیبہ فرمائی کہ اے ایمان والوا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بکند نہ کر واور نہ ہی اس طرح بات کر وجس طرح تم آپس میں کرتے ہو۔ اگر ایما کیا تو تبہارے سارے اعمال ضائع ہوجا کیں گے۔ تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہوگا تو صدیق اکبراس قدر آہتہ ہولتے کہ بڑی مشکل ہے بچھ بات کا شعور بھی نہ ہوگا تو صدیق اکبراس قدر آہتہ ہولتے کہ بڑی مشکل ہے بچھ بات کا شعور بھی نہ ہوگا تو صدیق اکبراس قدر آہتہ ہولتے کہ بڑی مشکل ہے بچھ بات کہ شعرت صفوان رفتا تھؤ ہے ابن حبان نے قبل کیا ہے اور مام تر ذری میں لائے ہیں ہے۔

مرتے وقت خوشی کا اظہار

صحابہ رام علیہم الرضوان وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موت کو اپنے
لیے تخد جانے تھے اور خوثی کا اظہار فریائے تھے۔ چٹانچہ جب عاشق زار ، مجبوب احمد،
حضرت بلال حبثی رفیانٹیڈ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیوی نے فرط غم سے
یکارا' و احداث ہ'' ہائے دُکھی بات بیٹن کرعاشق صادق حضرت بلال نے فریایا
' و اطر باہ و ا' واہ خوش کی بات کہ میں اپنے بیار مے مجب ، دانا کے غیوب ، مزوعن
العبو ب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا موں۔
العبو ب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا موں۔
( بخاری شریف ) بس بھی نہیں بلکہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفاء شریف میں نقل
فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کا ہی بیٹل ہواکر تاتھا۔ چٹانچہ آپ فرماتے ہیں

"غدا القي الاحبة وحمد اوحذبه" (التاء 68:2)

کل ہم اپنے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے

ملنے والے ہیں ای طرف اعلیٰ حضرت،عظیم المرتبت پروانٹ عم رسالت،مجد و دین و ملت الشاءاحمد رضا خان عليه رحمة الرحمان اشاره كرتے ہوئے اپنی خواہش كا اظہار فرماتے ہیں۔

عرض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب نگر آ تکھیں اے ابر کرم تکتی ہیں رستا تیرا جان توجاتے ہی جائے گی قیامت ہیہ کہ یہاں مرنے پر تھبرنا ہے نظارا تیرا اورایک عاشق جھومتا ہوا کہتا ہے

ال آتھول کاورندکوئی مصرف بی نہیں ہے۔ سرکار ٹائیٹی تمہارا زُخ زیب نظر آئے جان جانی ہےتو جائے

صحابہ کرام علیم الرضوان کی نبی پاک صلی الله علیه دسلم سے اس قدر انتہائی درجہ کی محبت تھی کہوہ میرچا ہے تھے کہ ہم دشمن کے ہاتھوں ریزہ ریزہ ہوجا کیں مگر ایباونت نہ د مکھنا یڑے کہ ہم آ رام ہے اپنے گھر اپنی بیوی بچوں میں ہوں اور ہمارے آ قاصلی الله عليه وملم كے مبارك ياؤل ميس كا نناؤب جائے۔ مياس وقت حضرت زيد بن وهيد ر النفان نے کہا تھا جب کفار آپ رہائندا کوشہید کررہے تھے اور کہدرہے تھے کہ محمد عربی صلی الله عليه وسلم كاكلمه چھوڑ دے۔ كفار مكه كى جث دھرى سُن كرآپ بنائيْزْ نے مذكورہ بالا جواب دیا آپ دہائنڈ کا جواب سُن کرا بوسفیان بولا۔

(الثفاء570:2)

الله كی قتم میں نے کسی کو کسی ہے اتنی محبت کرتے نہیں و یکھا جتنی محمصلی الله عليه وملم كے ساتھ ان كے اصحاب محبت كرتے ہيں۔ محبت كااندازتصورسے بالاتر

قربان جائيں ان حفرات قدسيد كے عثق رسول صلى الله عليه وسلم يرجنهوں نے وفاء كاحق ادا كردياوه اس طرح كه اگران كاكوئى عزيز رشته دار مثلاً والد، بھائى، خاونديا بیوی الله ورسول صلی الله علیه وسلم کے دشمن تصفیقو آنہیں بھی واصل جہنم کرنے ہے در بعغ نہ کیا۔ جیسا کہ حفرت عبداللہ رہالنٹیُا نے کرکے دکھایا۔ حضرت عبداللہ رہالنٹیُا نے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دی جائے تا کہ میں اینے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کوفل کرکے واصل جہنم کروں۔ای طرح ابو بکرا پنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ بات چل پڑی۔ بیٹا کہنے لگا میدانِ بدر میں آپ کئی بار میری تلوار کی زدمیں آئے تھے مگر میں نے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ آپ نے دِلوں کو د با دینے والاجواب دیا۔فرمایا اگرتو میری تلوار کی ز دمیں ایک مرتبہ بھی آ جا تا تو میں تیری گردن تن سے جدا کردیا۔ کیونکہ اس وقت تونہیں بلکہ جھے میر ااسلام عزیز تھا۔ بول مبارك بھی پی لیا

الله اكبر! ان حفرات قد سيد كے ولول ميں نبي پاك صلى الله عليه وسلم كى كس قدر محبت تقی اس کاس بات ہے بخوبی انداز ہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت أم ايمن جرجنا كواپنابول مبارك كمي برتن ميں عطاءفر مايا اورار شادفر مايا كه اس کو با ہر گرادو اور وہاں گرانا جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ چنانچیاس عاشقہ صادقہ ور سرکار ملی میارک بلیا اور تنهائی میں جا کروہ بول مبارک پی لیا۔ پی کر سرکار صلی الله عليه وسلم كى بارگاه مقدس ميس حاضر موئيس - نيوچها گيا كه كهال گرايا - نهايت ادب می*ں عرص* کی

" شربت بولك صلى الله عليه وسلم " یار سول صلی الله علیه وسلم میں نے آپ کا بول مبارک فی لیا ہے بیئن کرنی یاک صاحب لولاک،سیاح افلاک صلی الله علیه وسلم نے بینہیں فرمایا كه تونے يدكيا كيا ہے؟ حرام كو في لياہے بلكه اس عاشقة صادقہ حضرت أم ايمن ب<sup>یانیز</sup> کے اس محبت بھرے انداز کوسراہتے ہوئے دو جہاں کی خیرو برکت کامژ دہ سایا اور

ارشادفر مایا۔

فقال صلى الله عليه ومسلم لن يبَلغ النار بطنك (<sub>ال</sub>تَطن)

آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تیرے پیٹ کو ہرگز آ گئیں چھوئے گ

اپ ن المدهنید و سرحرویا بیرے بیت و ہر روا سندن بورے ن ایک روایت میں یول آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ اب تھے بھی بھی پیٹ کی بیار کی لاجی نہیں ہوگی

خون مبارك يي ليا

ش آتا بكرام ايوجعفر ترندى في كها (كتبكيره)
دم النبى صلى الله عليه وسلم لان ابا الطيبة شربه و فصل
مثل ذالك ابن الذبير و هو غلام حين اعطاه النبى صلى الله
عليه وسلم دم صعامة ليد فنه فشربه قال له النبى صلى الله

علیه وسلم دم صعامه نید قنه قشریه قال نه ان علیه وسلم من خالد دمه دمی لم تمسه الناس

اس کوامام شافعی شائنٹیڈ نے بھی ذکر کیا ہے اور فرمایا یہ بات احادیث صححہ ہے۔ ثابت ہے۔ خور فرما کیس استان کیس استان کیس کے ہیں لیکن آ قاصلی ، اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ اگر بول مبارک ماتا ہے تو السم نہیں چھوڑتے بلکہ پی جاتے ہیں اور اگر خون شریف ماتا تو بھی پی جاتے ہیں۔ اور اگر خون شریف ماتا تو بھی پی جاتے ہیں۔ خص

سجان الله! قاسم دو جہاں صلی الله علیه وسلم نے بھی کیا خوب نوازا۔ ایک صحابی

نے خون مبارک پی لیا تو اسے ابوالطیبہ بنا دیا۔ جس کی نسل درنسل خوشبوچلتی رہی اور ساتھ ہی جنت کامژ دواور جہنم ہے آ زادی کی خوشخری بھی عنایت فرمادی۔ عاشقول کے سالارنے مصلی امامت چھوڑ دیا

سرکار مدینه، داحت قلب وسینه، فیض گنجینه، صاحب معطر پسینصلی الله علیه و کلم جب کبیس تشریف کے جاتے یا بستر علالت پر ہوتے تو حضرت ابو بکر صحابہ کو نماز پر طات ہے۔ جب سرکارصلی الله علیه وسلم کا وصال شریف قریب تصاور آپ بستر علالت پر حضر کے بہتر علالت پر حضوت تین وین مسلسل ہوگئے آپ سلی الله علیه وسلم معجد شریف میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف نبیس لا رہے تھے اور حضرت ابو بکر نماز میں چھوں میرے فلام کس صالت میں خیال آیا کہ میں دیکھوں میرے فلام کس صالت میں تیں ۔ چنا نچہ جب آپ سلی اللہ علیہ و تبلم نے اپنے ججرہ انور کی گھڑ کی کھو لی اور اپنے غلاموں کو دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں تیں ۔ قربان جاؤں صحابہ کے عشق رسول صلی غلاموں کو دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں تیں ۔ قربان جاؤں صحابہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کر کہ نماز کی حالت میں ثین تے ۔ کیونکہ تین ون سے زیارت نہیں اور سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر دے تھے۔ کیونکہ تین ون سے زیارت نہیں اور سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر دے تھے۔ کیونکہ تین ون سے زیارت نہیں ہوئی بلکہ اصل تو نماز ہی ہی ہوئی تھی۔ وہ جانے تھے کہ تجدون کی قضاء تو ادا ہوجائے گی لیکن نظروں کی قضاء اور انہیں ہوگی بلکہ اصل تو نماز ہی ہی ہوئی تھی۔ وہ وانے تھے کہ تجدون کی قضاء تو ادا ہوجائے گی لیکن نظروں کی قضاء اور انہیں ہوگی بلکہ اصل تو نماز ہی ہی ہوئی تھی۔

جس طرح کوئی شاعراہے رنگ میں نقشہ تھینچاہے

رکھا در مصطفیٰ پہ جو میں نے سر کہ غیب سے بدا یہ آئی او بے خبر! تیرے وہ تجدے بھی ادا ہوئے جو قضاء ہوئے سے نماز میں اگر قلندرلا ہوری کی نظراتھی تو انہوں نے یوں بیان کیا

اائے دید حق سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری اعلیٰ حضرت رحمة الله علیہ کاللم اُٹھاتو آپنے فرمایا

ابیا گیا دے ان کی ملامیں خدا ہمیں ۔ ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو اے شوق دل میر تجدہ اگران کوردانہیں اچھا وہ تجدہ کیجیے کہ سر کو خبر نہ ہو بيحال تو تقامقتديوں كاكدان چېرے قبلہ سے ہٹ كركعبہ كے كعبد كى جانب پھر گئے۔ ادھر امام کی مدیمفیت کدمصلی امامت چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے کہ ثماید آ قاصلی الله عليه وملم تشريف لارم بين جب اپنے ديوانوں کو ديکھا تو طبيعت مبار که خوش ہوئی اور حکم فرمایا کہ اے صدیق آ گے بڑھ کرنما زمکمل کرو۔ اب حضرت صدیق ا کبر نے وہاں ہے ہی اہتداء کی نہ کی دوبارہ ہے شروع کیا۔ کیونکہ نماز کے دوران اگر نبی پارک صلی الله علیه وسلم بلائیں تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کیونکہ نماز بھی میرے لیے اورمجوب بھی میراہے۔ بلکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر کسی کوسر کا رصلی اللہ علیہ وسلم آ واز دیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتو وہ چھوڑ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوجائے۔اگر نبی پارک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے بھیج دیں تو وہ کام کر کے دوبارہ اس جگہ سے شروع کرے گا جہاں ہے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کیونکہ وہ نماز ہی میں ہے۔محبوب دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب واحترام کے اس طرح کے بے شار واقعات ملتے ہیں جن کوہم نے طوالت کے خوف سے ذکر نہیں کیا۔

ربعاطواف چھوڑ دیا

جب حضرت عثان نبی پاک صلی الله علیه وسلم کے سفیر بن کر مکه میں گئے تو ان سے کفارِ مکہ نے کہااگر آپ طواف کرنا جا ہتے ہیں تو کرلیں ہم محمصلی الله علیه وسلم کو اجازت نہیں دیں گے۔ جب کفار نے آپ کوطواف کی اجازت دے دی تو آپ نے مہرکہ طواف کعہ کرنے سے اٹکار دیا

ما كنت لا فصل حتى يطوف به صلى الله عليه وسلم

(منداح 324:4)

جب تک اس کا طواف رسول الله صلی الله علیه وسلم نہیں فرمائمیں گے میں نہیں ۔ .

كرسكتا

# وقت وصال صحابه ليهم الرضوان كي كيفيت

جب آپ سلی الله علیه و ملم کا وصال ظاہری ہوا تو صحابہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔
ان میں سے کوئی تو ہے ہوش تھا ، کوئی بیٹھا ہی رہ گیا اور کی کا ذہنی تو از ن چل بسا۔ بلکہ
کوئی خود ہی چل بسا کی نے بیہ کہا اگر سرکار صلی الله علیه و سلم کا رُخ زیبا نظر نہیں آتا تو
کس کا م کی ہیں یہ آئن سیں ۔ کیونکہ آئن تھوں کی ساری بہاری ان میں ہا اور اپنی
بینائی کھو بیٹھا یہ شدید محبت کی علامت تھی ۔ آخر کا رحضرت ابو بکر نے اپنے آپ کو
بینائی کھو بیٹھا یہ شدید محبت کی علامت تھی ۔ آخر کا رحضرت ابو بکر نے اپنے آپ کو
سنجالا اور پھر دوسرے صحابہ کو خطبہ دیا اور سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسک اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں این کا نیمال تھا خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود
ہوتے یا غائب ظاہری حیات میں تھے یا وصال ہوجانے کے بعد

محبت ہوتو کیسی ہو؟

صحابہ کرام ملیم الرضوان کی شان وعظمت پرقربان جا کیں۔ جنہوں نے حضور پُر
نور، شافع یوم النفو رصلی الشعلیہ وسلم سے ہر بات کی وضاحت کروائی۔ چنا نچے حدیث
میں آتا ہے کہ در بار رسالت مآب میں یار مزار حقیقتوں کے داز دار حضرت عمر فاروق
حاضر ہوئے سلام عرض کرنے کے بعد سرایا ادب بن کر بیٹھ گئے۔ دہت دوعالم،
حدیب مرم، شاہ نی آ دم صلی الشعلیہ وسلم کی و معا یہ نطق عن المھوی والی زبان اطہر
جنبش میں آئی اور رحمت کے پھول جمٹر نے گئے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اے میر سے
جنبش میں آئی اور رحمت کے پھول جمٹر نے گئے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اے میر سے
لاڈ لے صحابی عمر فاروق بتلاؤ اجمیں بچھ سے تنی مجبت ہے؟ غلام نے بڑی سوچ و بچار
کے بعد عرض کیا لانت یہ در سول اللہ احب الی من کُل شی الا نفسی
یہ ارسول اللہ آپ مجھے پی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجبوب ہیں۔ یہ سننے کے

صحابه كرام كاعشق رسول البقية

بعدمیرے آ قاصلی الله علیه وسلم کے ہونٹ مبارک جنبش کرتے ہیں پھر رحمت کے پھول جھڑتے ہیں اور ارشاد فرمایا ہر گرنہیں مجھےاس ذات کی قتم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے جب تک میں تمہیں تمہاری جان ہے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں (تم ايمان مين كالمنهيس بوكت )يداوسول الله الان احسب السي مسن نفسي یارسول الله اب تو آپ مجھے اپنی جان ہے بھی زیادہ عزیز ومحبوب ہیں۔ بیسُن کر میرے آقاصلی الله علیه وللم ایمان کی سندویتے ہیں اورارشا دفر ماتے ہیں اے عمر! اب تیراایمان ممل مواہے (ابنجاری، کتاب الایمان)

حافظ ابن حجر رحمة الله عليه فرمات بيس كه مذكوره محبت كي علامت بيه ب كم بهي انسان کواختیار دیا جائے کہ تیرے سامنے دو چیزیں ہیں ایک تیرا ذاتی فا کدہ ، ایک زیارت نبی صلی الله علیہ وسلم ۔ ان میں سے جن کوتو چاہے حاصل کرے اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے ذاتی فائدہ ہے کوئی غرض نہیں اور نہ ہی اس کے عدم حصول پر مجھے کوئی افسوس ہے مجھے تو بس محبوبِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی جا ہیے۔ کیونکہ اس کے عد م حصول پر مجھے دُ کھ بھی ہے اور قات بھی تو اس صورت کومحبت کیا جائے گاور نہیں۔ (فتح البارى 1:59)

امام قرطبی فرماتے ہیں ہروہ چھل جوآپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اس کا دل آپ صلی الله علیه وسلم کی محبت لامجہ سے خالی نه ہوگا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہاس کے درجات میں تفاوت ہوسکتا ہے پچھتو ایسے ہوں گے جنہوں نے اس ے حصد دافریالیا کچھ نے بہت کم حصہ پایا۔مثلاً جو شخص خوابشات میں متفرق ہوااور اكثراوقات غفلت كاشكار ببتا بيحبيها كهاكثرابل ايمان كاحال بيه يحدجب حضور كا تذكره ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق ان میں اس قدر پیدا ہوتا کہ

ابھی اولا داور مال پراے ترجیح دیتے ہیں۔ بلکہ اہم اُمور میں جان بھی دے دیتے ہیں۔ نیزنفس کے اندر ایبا وجدان پاتے ہیں جے رونہیں کیا جاسکتا۔ گریہ حالت غلفت میں پڑھنے کی وجہ سے زائل ہوجاتی ہے۔ سجان اللہ! قربان جا کیں آ قاصلی ک الله علیه وسلم کے فرمان عالی شان پر که سر کار صلی الله علیه وسلم نے واضح فرمادیا کہ کتنا ہی بلندمرتبه ومقام والا کیوں نه ہو، کتنا ہی عیادت گز ار کیوں نه ہو، کتنا ہی زید وتقو یٰ والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اللہ اللہ کرنے والا کیوں نہ ہوفر مایا کوئی بھی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہوسکتا جب تک جان و مال ،اولا د،والدین وغیرہ سے بڑھ کرنبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ حالا نکدانسان کوسب سے زیادہ محبوب اپنی جان ہوتی ہے۔جس کی خاطروہ دنیا کا ہررشتہ چھوڑ سکتا ہے۔سرکارصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جان ے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ یا در تھیں اس اُمت میں سے اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی انٹدعلیہ وسلم کی محبت میں سے زیادہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیاں محبت کے رنگ میں اس قدرمستفر ق تھیں کہ اس کی خاطر ان کے ہاں د نیوی زندگی ہےموت کوتر جیح ہوتی تھی۔وہموت جس میں رسول اللہ کی رضا ہو۔اس لیے تو جانِ عالم صلی ابلندعلیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر اپنی ، مال اور اولا وقربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ جہال کہیں جان کی ضرورت پڑتی تو ایک دوسرے سے آ گے بڑھ کر جان نچھادر کرتے تھے جہاں کہیں مال کی ضرورت پیش آتی تو ایک دومرے سے سبقت حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے۔ بیمجبت ہی کارنگ تھا کہ اگر سرکار صلی الله علیه وسلم وضوفر ماتے ہیں تو اسے ہاتھوں میں اُٹھا کر چیرے پرمل لیتے ہیں۔تھوک مبارک زمین پرنہیں گرنے دیتے۔مزید محبت کی انتہا دیکھیں اگر بول مبارک مل جاتا ہے تو وہ بھی نہ چھوڑتے اسے بھی لی جاتے اور اگرخون مبارک مل گیا ہے تواسے بھی اپنے پیٹ کاعطر بناتے۔اسلام نے ہمیں متابطہ دیا ہے کہ جو تخف کسی

ہے مجت کرتا ہے اسے کل قیامت میں ای کی رفاقت حاصل ہوگی۔ کیا خوش قسمتی ہے كه اگر بم ايني آ قاصلي الله عليه وسلم سے محبت كريں چھر سركار صلى الله عليه وسلم كرم فرما ئیں ہمیں کل قیامت میں اپنے قدموں میں جگہ عنایت فرمادیں جیسا کہ حضرت ربىعەر دانىنى كوعطاء فرما كى \_

جنت ميس سركار صلى الله عليه وسلم كى رفاقت

صحابه کرام علیهم الرضوان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ ہر وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں۔ چنانچہاں بارے میں ایک صحابہ کے ایمان افروز سوال کو ملاحظه فرمائيس\_مشكوة شريف كي حديث مبارك يتضرت ربيعه بن كعب اسلمي والنفز سرکار مدینه، قرار قلب وسینصلی الله علیه وسلم کی بارگاه میں حاضر تھے آپ جھاٹیڈ فر ماتے ہیں میں نے سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تو دریائے رحت جوش میں آیا۔ مجھے ارشاد فرمایاسل رہید؟ اے رہید شائٹہ! ما تک کیا مانگتا ہے ہے۔ سجان اللہ حضرت ربيه كے سوال پر قربان جائيں۔

اسئلك مرافقتك في الجنة

يارسول الله صلى الله عليه وتهلم مجصه بس جنت مين ايني رفافت عطاء فمرماد يجيي - بس وہاں بھی میں قدموں میں ہی پڑار ہوں \_گو یا عرض کرر ہے ہیں \_ تجھ سے مجھی کو مانگ لول تو سب کچھ مل جائے سو سوالوں سے ہے یہی ایک سوال اچھا

دریائے رحمت جوش میں تھا اور صحالی کی قسمت کا ستارہ عروح پر تھا۔ قاسم دوجهال جنت كم باغات كتقسيم فرمار ب تصدار شادفر مايااور غير ذالك؟

اےمیرےلا ڈلے کچھاوربھی مانگناہےتو مانگ لے

صحابی رسول حضرت رہیعہ رضافتہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی صرف یہی تعین

ر سول الله سلی الله علیه وسلم جنت الفردوس میں آپ سلی الله علیه وسلم کا پروس ، آپ کے قدموں میں سکونت اور آپ کی رفاقت ما مگ لینے کے بعد کون کی دُنیا و عظمی کی چیز ہے اور کون کی نعمت ہے جمعے ما نگا جائے کے وکلہ

تھ سے تجھی کو نانگ کرد مانگ کی ساری کا ننات مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی تی نہیں اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ مِلیے کی نظر اٹھتی ہے تو آپ فرماتے ہیں

میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہادیے ہیں محرے کریم سے النڈ بنت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت طلب کر یکے

تو مزید کی حاجت سے افکار کردیا۔ اس پرسر کارابد قرار ، دونوں جہاں کے مالک ومختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

فاعنى على نفسك بكثرة الشجود

اپنفس پرِزیادہ نوائل کے ذریعے میری مدد کر

لینی ہم نے تہمیں جنت تو عطاء فرمادی اور ساتھ جنت میں اپنی رفاقت بھی عطاء فرمادی تو اساتھ جنت میں اپنی رفاقت بھی عطاء فرمادی تو اس بھوں اور یکھا آپ فرمادی تو اب بطور شکر نوافل کی کثرت کرتے رہو۔ بیاری اسلائی بہنوں اور ہم بھی نے کہ مجبت بھر سائد از ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت طلب کرلی۔ آج ہم بھی اگر بین قمت و کرامت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس میں الیک تو کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے جب کثرت سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیدا ہوگی تو میں آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیدا ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیدا ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیدا ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے کل میں قاصلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں قیامت میں آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں میں وہ ای کے ساتھ ہوگا۔ کل قیامت میں آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سکتی ہے۔

سر مابيرآ خرت

مرہ ہے۔ رہے کے پاس کش عبادت کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاس نے گویا کہ دنیا و آخرت کا سرمایہ جمع کرلیا جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اس حدیث پاک والم بخاری نے باب علامات حب فی اللہ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک والنیز فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا کے جلووں سے فیض یاب ہور ہے تھے کہ ایک آدی آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے س

یارسول الله صلی الله علیه وسلم میرے آقا قیامت کب آئے گی؟

سرور دوجہاں، شاو کون و مکان، محبوب خداصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا "وما اعددت لها" تونے قیامت کے لیے کیا تیاری کررکھی ہے۔اس اعرابی نے عرض کیا''میں نے رو زِ قیامت کے لیے اتنی زیادہ نمازیں،روزےاورصد قات تو تیار نہیں کیے البتہ اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور رکھتا ہوں'' دریائے رحمت جوش میں آیا جنت کا مژردہ سنایا،صحابی کا کام بن آیا اور اُمت کے لیے رستہ حق بنایا اور ارشا دفر مایا انت مع من اجبت تو اپنے محبوب کے ساتھ ہی موگا۔اس آخرت میں رفاقت کے مردے رصحابہ کرام کی خوش کی انتہا ندر ہی۔ کیونکہ وہ تو صرف حاہتے ہی یہی تھے اور چونکہ وہ سیجے عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی محبت وعقیدت کا مرکز ومحور سرکارصلی الله علیه وسلم ہی تھے وہ خوش کیوں نہ ہوتے ۔ اس سے بڑھکران کے لیے خوثی کا کون سامقام ہوسکتا تھا کہان کے دل کی آرزو کے مطابق سرکارصلی الله علیه وسلم نے ضابطہ بیان فرمایا۔ چنا نجہ حضرت انس بن مالک ر الندو فرماتے ہیں' آج تک ہم اتنے خوش نہیں ہوئے جینے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا میر رقع غیر فرماتے ہیں' آج تک ہم اتنے خوش نہیں ہوئے جینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میر فرمان سُن کرخوش ہوئے کہ محبت کرنے والے کومحبوب کی رفاقت نصیب ہوگی'' پی

100

نویدس کرجھوم اُٹھے اور زبان حال سے یوں گویا ہوئے۔

انا احب النبي صلى الله عليه وسلم و ابا بكر و عمر واعجو ان اكون بجي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم

اگرچہ میں ان پا کیزہ ہستیوں جیسے عمل نہیں کرسکا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ، ابو بکرا درعمر فاروق کے ساتھ محبت ضرور رکھتا ہوں۔ اُمیدر کھتا ہوں ای بناء پر ججھے ان

حضرات قدسیه کی رفاقت ضرورنصیب ہوگی۔



# جمادات، نباتات وانسانوں کی حضور صلی الله علیہ وسلم سے محبت

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَّا بَعُدُ إِفَا عُودُ عِاللهِ مِنَ الشَّيْطِيِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللهَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اللهِ اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ

عشق رسول صلی الله علیہ وسلم کے چندوا قعات

اس باب کودومز ید حصول میں تقسیم کیا گیاہے۔

1- جمادات کے آقائے دوجہاں، رحمت عالمیاں، والی بے کساں صلی اللہ علیہ وسلم

سے محبت وعقیدت

2- انسان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ، بی بی آ منہ ڈیجنا کے بھول، پدر بتول جہنے منا، خدا کے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت وعقیدہ

جمادات كى حضور صلى الله عليه وسلم مصحبت وعقيدت كواقعات

اس جھے میں حضور سرایا نور صلی اللہ علیہ وسلم سے جمادات کی محبت، ان کی محبت کے مظاہرے بصورت خوثی و سرور، جود ورفت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب وعشق عیاں نظر آئے گا اور انسان کو دعوت فکر دے گا۔ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہوکر

اں نعمت سے کیوں محرم ہے؟ جبل اُحد کی محبت

بیبات تومسلم شدہ ہے کہ انسان کی حسین منظر کی وجہ سے کسی جماد سے مجبت کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کے نفس کوراحت ،سکون واطمینان ماتا ہے اور حسب موقع انسانی حواس اس سے تاثیر حاصل کرتے ہیں۔اس کے برعس جماد انسان سے محبت کرے میے عجیب بات ہے اور بظاہر مروف بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، وانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جمادات میں بھی ڈال کران کوڑلانے اور آنسو بہانے، خوشی وسرور ظاہر فرمایا ہے اور انسان کو بتایا ہے کہ دیکھ غافل انسان میرے محبوب سے تو بے جان و بے حس اشیاء بھی محبت واطاعت رکھتے ہیں اور ان کی رضاو شکت چاہتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک جبل اُحد بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسيخ مجوب صلى الله عليه وسلم كي محبت ركادي ہے جبیها كه جبل أُحد كي محبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كے قلب سليم ميں تھى اوراس كا اظہار خود آ قائے دو جہاں صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اور بیہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے منقول ہے کہ حضرت انس رفی تنفیہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی مصعیت میں خیبر کی جانب سفر میں تھا جب میرے آ قا دمولی صلی اللہ علیہ دسلم واپس لوٹے۔ میں بھی ساتھ ہی تھا۔ جب جبل أحد بمين دكهاني دياتوآب صلى الله عليه وملم كيومًا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواي والى زبان گویا ہوئی۔

هذا جبل يحبنا و نحبه (بخاري، كتاب الجهاد)

یہ پہاڑہم سے اور ہم اس سے مجت کرتے ہیں

دوسری حدیث مبار که حضرت ابوجمید ساعدی جی انتیاز سے منقول ہے آپ فرماتے بیں کہ ہم اللہ کے مجبوب، دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزوہ توک کے لیے

روانہ ہوئے جب واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا میں تیز چلنا چاہتا ہوں تم میں سے جومیر سے ساتھ چلنا چا ہے وہ تیز چلے در ندتم آ ہتہ چلو۔ حضرت ابوحید ساعدی ڈھائٹڈ فر ماتے ہیں میں سرکار ابد قرار ، بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکلا۔ جب ہم مدینہ طیب کے قریب پنچے تو اللہ کے مجوب، دانا کے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔

بیشبرطابتہ ہے اور بیاُ حدیماڑ ہے اور بدیماڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے میں ۔ (بخاری، تاب از کوۃ)

#### ایک وہم کا زالہ

سوال: يبهال بيسوال بيدا موتا ہے كدونوں حديثوں ميں الله كے محبوب صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله وس

جواب: آپ جانتے ہیں کہ انسان طبعی طور پر خوبصورت مقامات مثلاً سرسبز و شاداب پہاڑوں اور پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے باغات کو پسند کرتا ہے، ان میں بیشنا اور آئیس بار بار و کھنا پسند کرتا ہے۔ اس لیے کہ اسے خوشی وراحت محسوس ہوتی ہے اور آرام و طمانیت ملتی ہے جسیا کہ انسان ہر خوبصورت شے کو پسند کرتا ہے لیکن کسی سخت پھر کا انسان سے محبت کرنا نہ عبادت ہے اور نہ ہی معمول ۔ بلکہ نا دروغیر معروف ہے پس بہی وجہ ہے کہ تا جدار مدید پر قرار قلب وسید بسلی اللہ ایہ وسلم نے بہاڑ کی محبت کا ذکر بہلے کیا اور اپنی محبت کا ذکر بعد میں کیا۔

فرماتے ہیں۔دوسرااس حدیث پاک سے رفعتِ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ملتا ہے کہ الله تعالیٰ نے جمادات میں بھی آپ صلی الله علیه وسلم کا شوق و محبت پیدا فر مایا۔حالانکہ وہ غیرز وی العقول اورغیر مکلّف ہیں۔ جب اللّٰہ تعالیٰ نے ان جمادات میں اپنے محبوب نبی کریم رؤف رحیم صلی الله علیہ وسلم کی محبت پیدا فر مادی۔ جو بظاہر نہ عقل اور نہ شعورا در نہ ادراک رکھتے ہیں۔اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ صلی الله عليه وسلم كي محبوبيت اور بلندي شان وعظمت ير اور كيا دليل ہوسكتى ہے؟ جب جمادات جو بظاہر عدم عقل وادراک کی وجہ سے مکلف نہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو خودغور کریں اس انسان کوآ پے سلی اللہ علیہ وہلم ہے کس قدر محبت کرنی جاہیے جو عاقل ومكلّف اور صاحبِ ادراک اور مامور بھی ہے؟ اس كا فيصله خود كريں۔

كهجور كافراق ميس رونا

مجدنبوی شریف میں منبرتیار ہونے ہے قبل آپ صلی الله علیہ وسلم ایک تھجور کے تے کے ساتھ کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فر مایا کرتے تھے جب پچھ قیام طویل ہوجا تایا تھكا دے محسوس ہوتی تو محبوب رئي اكبرصلى الله عليه وسلم اس سے پر اپنا دستِ اقدس ر کھ لیتے ۔ اب نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ جمعہ میں دُور بیٹھے والے آپ صلی الله عليه وسلم كي زيارت ندكريات \_ آپ صلى الله عليه وسلم كي عرمبارك بھي زياده ، وگئ تھی توشیع رسالت کے پروانوں مجوب خدا کے دیوانوں سے پیر داشت نہ ہوسکا کہ سركارصلى الله عليه دسلم اتناطويل قيام فرمايا كرين توعاشقان ماورسالت صلى الله عليه وسلم نے بارگاہ رسالتِ مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا حضور جمعہ کے دن دُور بیٹھنے والے آپ کے دیدار سے محروم رہ جاتے ہیں دوسرا ہماراعشق بیگوارانہیں کرتا کہ آپ مشقت میں پڑیں۔لہٰذااگرآ پ صلی الله علیہ وسلم عکم فرما ئیں تو ہم آپ کے لیے ایک

کنٹری کا منبر تیار کروائیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عرض کرنے پرآپ صلی اللہ علیہ و کلم نے بھی است پیند فرمایا۔ جب منبر تیار کرلیا گیا اورائے منبروالی جگہ پر رکھ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و کلم جعد شریف کے خطبہ کے لیے اپنے حجر ہ انور سے باہر تشریف لاکے اور منبر کی جانب بڑھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ و کلم کا گزراس سے کے پاس سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ و کلم اس کے پاس ندر کے اور منبر پر جلوہ افروز ہو گئے تو محبد میں ایک عجب و فریب منظر تھا جواس سے پہلے بھی ندر یکھا گیا تھا ہ کیا تھا ؟

میتھا کہ جب آپ سلی الله علیہ وسلم اس تنے کے پاس سے گزرتے تو اس سے تنے نے چیخ و پکارشروع کردی۔اس قدر دروناک آ داز میں رویا کہ پوری معجد آ داز ہے گوخ اُٹھی اور تنا پھٹ گیا۔اس کراٹر صحابہ پر ہیہوا کہ صحابہ نے بھی اس نے کوروتا د کھے کرخوب رونا شروع کردیا۔ کیا بیالیک بے جان اورخشک لکڑی چیخی اور روئی؟ ہاں ہاں یہ بے جان وحسن لکڑی تجرِ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں رو کی اور چینی \_ پھر . میرے رحمت والے آقاصلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف سے پنچے تشریف لائے اور اس تھجور کے خٹک ہے کو جوسکیاں لے لے کررور ہاتھا گلے سے لگایا اوراہے دلا سادیا یہاں تک کدوہ خاموش ہوگیا۔اس کے بعدرحمتِ عالمیاں، والی بے کساں، سرور دو جہاں نے رحمت بھری اور اُمید بھری گفتگواس تنے سے فرمانی اور اسے اختیار دیا اے تھجور کے تنے اگر تو جا ہے تو میں تھیے جنتی ورخت بنادوں اور تیری جڑیں جنت کی نہرول اور چشموں ہے فیض یاب ہول اور اہل جنت تیرا کھل کھا کمیں اوراً رتو جا ہتا ہے تو تخفید دنیا کا پھلدار درخت بنادوں کہ دنیا میں اہل ایمان تیرے پھل ہے استفادہ . کریں۔اس عشقِ رسول صلی اللہ علیہ دہلم اورغم رسول میں رونے والے تنے نے عرض کیا کہ میں جنتی ہونا پیند کرتا ہوں۔اس پرسرورا نبیاء، قاسم جنت صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے میں ایسا کرتا ہوں۔اس دلا ہے اور خوشخری پر وہ تنا

خاموش ہو گیا جب وہ نٹاخاموش ہو گیا چررسول خداجنا ب احمدِ مجتبٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى والى زبان جَنبْ يْن أَلَى اور رحت كے پھول جھڑتے ہیں۔ جھتم ہاں دات اقدی کی جس کے قبضہ میں میری جان ہا گرمیں اسے گلے نہ لگا تا تو بیاللہ کے رسول اللہ کے شوق محبت میں قیامت تک روتار ہتا۔

سوال: اس تھجور کے تنے نے دُنیا میں خوشحالی اور باغ کی رونق بننے کو کیوں نہ يىندكيا؟

جواب اس بے جان اور خنگ تنے ہے جب رسول خدا، حبیب کبریاصلی اللہ عليه وسلم چاريانج ہاتھ دُور ہوتے ہيں توبيتنا آئي ہے دُوري بھي برداشت نہ کرسکا بلکه سسکیاں لے لے کررونے لگا۔ آپ ملی اللہ علیہ دسلم کے فم میں نہایت غمز دہ ہو گیا۔ اس وقت تک خاموش خدہوا جنب تک تھپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصل کی صورت میں اسے گلے نہ لگایا اور اختیار نہ عطاء فرمادیا۔ حالانکہ اس کے پاس عقل کہاں۔لیکن پھر بھی اس کے فیصلے اور عشقِ رسول پر قربان جائیں کداس نے کیسا اچھا فیصلہ کیا۔ جنت میں ابدی نعمتوں کوتر جیح دی۔ دوسراد نیامیں معمولی می دوری برداشت نہ کرسکا پھر سینکر ول میشر باغ مین دُوری کو کنیے برداشت کرسکتا تھا۔

اس تے کے روز نے اور شوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں پر ججت قائم فر مادی که ده عشقِ رسول صلی ایندعلیه سِلم میں ہرگزستی نه برتیں اس لیے مسلمان اس جماداور بے جان تنے سے اینے نبی محترم، حبیب مکر مسلی الله عليه وسلم كے ساتھ عشق ومحبت ركھنے كے زيادہ حقدار ہیں۔

سبقآ موازاقوال

ا محسن بصری داننڈ یک نظر جب اس حدیث کی طرف اٹھتی ہے تو آپ فرماتے

میں ۔ (صحح ابن حیان)

یں۔ اے مسلمانو! ایک ککڑی اللہ عزوجل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے شوق میں روئی ہے تو تم اپنے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق و محبت کے زیادہ حقد ار ہو۔

اس کی جانب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نظرِ اُلفت اٹھتی ہے۔ آپ یوں گویاہوئے ہیں کہ

اللہ تعالی نے جو پچھاپنے صبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ دسلم کوعطاء فر مایا ہے وہ کسی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونہیں عطاء فر مایا۔اس پر حضرت عمروین سودانے عرض کیا حضرت عیسیٰ عَلاِئطا کو تو اللہ تعالی نے مُر وے زندہ کرنے کی طاقت عطاء فر مائی تھی اس کے جواب میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا (آ داب شافی)

'' حضور صلی الله علیه و سلم کے لیے تنارویا اور اس کی آ وازئی گئی تو یہ اس سے کہیں بلی حالت بلیدہ مجرہ ہوہ اس طرح کہ جب مردہ کو زندہ کیا جا تا ہے گویا اسے اس کی پہلی حالت میں لٹا یا جا تا تو وہ ایک پود سے کی صورت میں لٹا یا جا تا تو وہ ایک پود سے کی صورت میں لٹا یا جا تا تو وہ ایک پود سے کی صورت اختیار کرتا جو کہ نہ بولتا ہے اور نہ کام کرتا ہے نہ روتا ہے اور نہ ہی صاحب عقل کی طرح احساس رکھتا ہے اور نہ ہی و کھتا ہے ۔ اس شخ کو سابقہ حالت میں لوٹا ویٹا کمال نہیں بلکہ کمال تو یہ ہے کہ اس بے حس کو اس مند بنا دیا ۔ اس بے عقل کو عقل مند بنا دیا ۔ اس بے شخور کو شعود والا بنا دیا ۔ اس گو نگے کو صاحب لسان بنا دیا ۔ ہاں ہاں کمال تو یہ ہے کہ بغیر آ تکھول کے دیکھنے والا بنا دیا ۔ اس گو نگے کو صاحب لسان بنا دیا ۔ ہاں ہاں کمال تو یہ ہے کہ بغیر آ تکھول کے دیکھنے والا بنا دیا ۔ تبھی تو وہ سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا سا در وہ وہ اس کی اللہ علیہ وسلم میں سکیاں لے لے کررو نے گئا ہے اس وقت پرتی ہے تو فراق نی کسلم اللہ علیہ وسلم میں سکیاں لے لے کررو نے گئا ہے اس وقت سکی میں سکیاں سے خاموش ہی نہیں ہوتا جب تک اے آ قائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے تک خاموش ہی نہیں ہوتا جب تک اے آ قائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے تک خاموش ہی نہیں ہوتا جب تک اے آ قائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے تک اے آ قائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے تک خاموش ہی نہیں ہوتا جب تک اے آ قائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے

نہیں لگا لیتے تنے کا رونا تو اتر سے ثابت ہے۔ بخاری دمسلم میں متعدد صحابہ سے منقول ہے۔

يَقُرُول كاعشقِ نبي صلى الله عليه وسلم ميں وجد كرنا

محبت ہے اگر محبوب کی ملاقات ہوجائے تو وہ خوشی سے پھولائہیں ساتا وہ خوب فرحت وسرور کا اظہار کرتا ہے لیکن اس میں وہ پیخیال رکھتا ہے کہیں اس کے محبوب کو

اس کی وجہ سے تکلیف نہ پنچے۔اس طرح کا واقع احادیث کی کتب میں جلِ اُحد کے متعلق بھی ملتا ہے اور جبل حراء اور جبلِ تنبید کے متعلق بھی جب شہنشا ویدید، راحت قلب وسین ملی اللّٰہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں اپنے پر وانوں اپنے عشاق اپنے صحابہ کے

جھرمت میں جلوہ افروز ہوتے تو نیہ وجد میں آ جاتے۔اللہ پیارے محبوب، دانائے غیوب سلی اللہ علمہ کہلم فرانہیں سکونہ کا تحکم فریاں ترتب فی الفن ساکن مدیدار ت

غیوب سلی الله علیه وَللم ف انہیں سکونت کا حکم فرماتے تو یہ فی الفورساکن ہوجاتے۔ چنانچہ صدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس بن مالک وہائٹواس صدیث کے راوی میں۔ آپ فرماتے میں کہ نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار، یار

یں - اپ فرمائے ہیں لہ ہی یا ک، صاحبِ لولاک میں الندعلیہ وسم اور یارِ غار، یارِ مزار حصرت ابو بکر صدیق اور امام العادلین، خلیفۃ المسلمین، قبر الله علی المنافقین، غضب الله علی الکافرین حضرت عمر فاروق اور کانِ صیاءعطاء مصطفیٰ طالب مصطفیٰ صلی

الله علیه وسلم حضرت عثان غنی ذ والنورین احدیها ژپر چڑھے وہ پہاڑ کا نپ اُٹھا گویا کہ وجد کرنے لگا آپ صلی الله علیه وسلم نے ایڑی ماری اور فرمایا ( بخاری )

''اے احد اِلهم جا تجھ یہ نی ایک صدیق اور دوشہید ہیں تو بہاڑ فوراُرک گیا'' اس کے علادہ بھی احادیث کثیرہ اس پر دال ہیں۔ جو ان شاء اللہ عزوجل

اطاعت مصطفیٰ صلی الله علیه دسلم کے تحت ذکر ہوں گی۔

در ک حدیث

اں حدیث مبار کہ سے مندرجہ ذیل اُمور واضح ہوتے ہیں ۔حضورصلی اللہ علیہ

مبلغات كه خرورت (سوم) ١٠٩ بات بمادات دائسانول كي حضور المجاملة وسلم اور صحابہ کرام کی جلوہ افروزی پر گوئیگے بہرے، سخت بے جان پہاڑوں کاعشق مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم میں وجد کرنا ثابت ہوتا ہے۔ یا در تھیں میر کت بطور زلز لہ نہ تھی بلکہ بیمحبت کا اظہار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حکم پراس نے سکون اختیار کرلیا۔ اس کے بارے میں قاضی ابو بکرین ابصر بی عارضة الافوذي

میں لکھتے ہیں۔ پھراور پہاڑوں نے بطور فخر وجد کیا انہیں شرف ملا اوراتنی بڑی ہتیاں تشریف فرما ہوئیں۔

دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمر فاورق اور حفزت عثمان غنی کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی۔ گویا که سرکار صلی اللہ عليه وسلم ہرآنے والی بات کاعلم رکھتے ہیں۔اس حدیث پاک سے سر کارصلی اللہ علیہ وسلم کاعلم غیب کیا خوب واضح ہوتا ہے۔

سوال: يهان پرايک سوال پيدا موتا ہے وہ بيرکه پهاڑ جھومنا جب شوق مصطفی صلی الثدعليه وملم اوران حضرات قدسيدك اشراف وابراركي وجدسے تھا تو پھراس كوسكونت كاحكم كيول عنايت فرمايا؟

جواب: ہرمحت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے محبوب کواس کی جانب ہے کوئی تکلیف نہ پہنچے یہاں پر یہی سبب تھا کہ کہیں میرے وجد کی وجہ سے میرے محبوب، دانائے غیوب صلی الله علیه وسلم کو تکلیف نه جواس بات پر آقائے دو جہال صلی الله علیه وسلم نے اس کو تنبیبہ فر مائی کہ خوثی کا اظہار ضرور کر دیگر محبّ کسی طرح ادب بجالا وُ البذا يهاڑاى وفت ساكن ہوگيا۔ (مرقاۃ الفاتج)

بچقروں کا دشمن کے ہاتھ میں گواہی دینا

ایک دن ابوجہل آئی مٹھی میں پھر کی کچھ کنگریاں لے کر بارگاہ رسالت مآ ب

صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور مھی بند کر کے کہنے لگاتم آسان کی خبریں دیتے ہو۔
اگر واقعی رسول ہوتو بتاؤ میری مھی میں کیا ہے۔ اس گتاخ کا سوال سُن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں تیری مھی میں کیا یا تیری مھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں ؟ ابوجہل بڑا خوش ہوا کہنے لگاید دوسری بات تو بڑی عجب ہم کہ میری مھی والی چیز ہوئے ہوسکتا ہے۔ حضور پُر ٹور، شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسکتا ہے۔ حضور پُر ٹور، شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسکم کی صابح نی فرمایا تیرے ہاتھ میں چھ سکر میں ان میں میں تیرے ہاتھ میں چھ سکر میں ان فرمایا تیرے ہاتھ میں جھ سکر میں گئیس۔ جب اس از لی ہر بخت نے سیاجراد یکھاتو کئر یوں کو پھینک کر کہنے لگا۔ اے کیس کی میں انداز علیہ ویک اللہ علیہ وسلم لغو فیا اللہ علیہ و خوا اللہ تم سے بڑا جا واد گیس نے آج تک نہیں دیکھا۔

(مثنوی شریف)

بس بہی نہیں بلکہ پھرتو اس قدر محبت کرتے تھے جب بھی میرے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوتا وہ فرت محبت میں جھوم کرسلام عرض کرتے چنا نچہ الوقیم احمد بن عبداللہ رحمھا اللہ دلائل اللوج قامیں بیہجی شریف کے حوالے نے قل فرماتے ہیں جس جس جس موری اور علاقے ہے گزرتے ہر پھراور درخت عرض کرتا

السلام عليك يارسول الله صلى الله عليه وسلم

فيصله

# درخت كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم مين جهومنا

محبة البيخ محبوب كى بهترى ہى جيا ہتا ہے اس كي خير ميں تعاون و مدد كرنا ا پنافریضه تصور کرتا ہے اور اپ چمجوب کے بارے میں اپنی معلومات دوسروں کوفراہم کرتا ہے۔ جماد اور درخت چونکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے آگاہ تھے جب بھی رسالت پر گواہی کی ضرورت پیش آتی تو بغیر تامل کے اس پر شہادت وية اوراين محبت وعقيدت كااظباركرت تاكهامانت كالبلاغ اوررسالت كي تصديق اورشہادت کی ادائیگی ہوجائے۔ایسا ہی واقعہ ایک بول کے درخت کا ہے۔حضرت عبدالله بنعر سے منقول ہے کہ ہم تا جدار مدینه، قرار قلب وسینہ سلی اللہ علیہ وسلم کی ر فاقت میں تھے سر کا رصلی اللہ علیہ و کلم کے سر کار کے زیر سایہ ہم جار ہے تھے کہ سامنے ہے ایک بدوآیا۔جس کی قسمت کا ستارہ عروج پرتھا۔میر سے صبیبِ مکرم،شاہِ نبی آ دم صلی الله علیه وسلم نے اس بدو ہے یو چھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں جارہے ہو؟ اس خوش نصیب بدو نے عرض کی میں گھر جار ہا ہوں۔ پھر سر کا رِ دو جہاں صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تیرے پاس خیرہے؟ اس خوش بخت بدونے بارگاہ رسالت مآ ب صلی الله عليه وسلم ميں عرض كى خيرے كيا مراد ہے؟ ميرے آ قاصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا بیروه ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے اللہ کے سواکو کی معبود نہیں اور محمصلی اللہ علیہ وسلم الله كے رسول بيں بيكلمات اس كے دل بيں أتر كئے -عرض كرنے لگا اس پركوئي دلیل! دریائے رحمت جوش میں تھااس بدو کواس میں نہلار ہے تھےاں کے دل ہے کفر کومٹارہے تھے اس کے سینے میں ایمان کی شمع جلارہے تھے اس کو اپنی محبت میں مبکارے تھے۔ فرمایا یہ بول کا درخت۔ پھر رحت ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کوئلا یا جووادی کے کنارے پرتھا۔

'' تووہ زمین بھاڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا''

سرکار صلی الله علیه وسلم نے تین دفعہ گواہی دینے کا تھم فرمایا۔اس درخت نے آ پے صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی گواہی دی چھراہے جانے کا حکم فرمایا تو وہ واپس اپنی جگہ پر چلا

ادھر بدو کا دِل ایمان سے جگمگانے لگا۔ وہ بدواینے دیبادت کو کہتے ہوئے چل يڑا۔ يارسول الله صلى الله عليه وسلّم ميں اپني قوم كو جا كراس خير كى دعوت ديتا ہوں\_اگر مان كى توانبين كَرا بِ على الله عليه وسلم كى بارگاه مين حاضر موجاؤل گااگر نه مانى تو پھر میں آپ کی غلامی میں آہی چکا ہوں۔

(طبرانی،ابن میان دارمی بیبیق)

#### فائده

اس روایت میں دواُ مورکی نشاند ہی ہوتی ہے

حضور صلی الله علیه وسلم کے بلائنے پر درخت کا حاضر ہوجانا اور جھومتے ہوئے آ قاصلی الله علیه وسلم کی اطاعت کرنا اور پھرخوثی ومسرت سے واپس لوٹا جانا

2- درخت نے اللہ تعالٰی کی واحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت يربول كرگوائى - يبال تك كداعراني نے كانوں سے شار

درختول كاسجده كرنا

در نتق کا آپ <del>صلی ا</del>لله علیه وسلم کی بارگاه میں سر بسجو د ہونا۔اس کے متعلق نہایت كثرت سے واقعات ملتے ہيں۔ چنانچہ ابومويٰ اشعري سے منقول ہے حضرت ابوطالب عَلَاسُكُ قریش مے شیوخ کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب راہب کے پاس پہنچے تو ان کو ملنے کے لیے خود آ گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ تجرہ نے نہیں نکاتا تھا۔ بلکہ توجہ ہی نہ ویتا تھا اور نہ ہی کسی کوماتا تھا۔ بڑی حیرانگی کے ساتھ سب قافلے والوں میں سے ہرایک کو ویکھا ہوا

امام الانبیاء،سیدالانبیاء،افضل الانبیاء، جناب مجر مصطفی صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا اورآ پ صلی الله علیه و کلم کا دستِ مبارک پکڑ کر کہنے لگا'' بیتمام کا نئات کے سردار پیہ رب اللعالمين كرسول اورانبيس الله تعالى نے رحمة للعالمين بنا كر بهجائے''

قریش کے سرداروں نے کہا تجھے اس کا کیسے علم ہوا۔ وہ راہب کہنے لگائم آگ بڑھدے تھے اور سامنے گھاٹی پر چڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا

(ترندی، پیمتی، ما کم)

كوئى درخت اور پقراييانه تفاجو بجده نه كرر با هواور بيصرف نبي صلى الله عليه وسلم كو سجد کرتے ہیں۔

سوال: یہاں پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کےعلاوہ کسی دوسر ہے کو بجدہ جا ئز نبیس جبكه مذكوره حديث ميں درختوں كانجده كرنا ثابت ہوتا ہے۔اس كا كيا جواب ہے؟

جواب:اس سوال کا جواب احادیث کی روثنی میں ملاحلہ فر ما کمیں \_حضرت انس بن ما لک رضی الله عند ہے مروی ہے ایک اونٹ سرکش ہوگیا اورلوگوں کو کا ثنے لگا۔ اس کی شکایت آقاصلی الله علیه وسلم کی بارگاہ میں کی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ۔ جب وہ سامنے آیا اس نے رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم کو تبدہ کیا۔ بیدد کچھ كرصحابه نے عرض كيا يارسول الله صلى الله عليه وسلم بهم زياده حقدار ہيں كه آپ كو يجده کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا۔ فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو تجدہ ہوتا تو بیوی اپنے خاوند کو بحبرہ کرتی۔الہٰ داانسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ سن دوسر سے کو تجدہ کرے۔ (نیائی منداحہ)

پیاری اسلامی بہنو! یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرتی چلوں وہ یہ کہ جن احادیث میں بحدہ کا ذکر ہے اس ہے بحدہ تعظیمی مراد ہے نہ کہ تجدہ عباد تی۔ سرکارِ ابدقرار، رمولوں کے سالار، جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہے قبل

تمام شریعتوں میں جائز تھالیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا۔ دوسری بات بید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا کسی دوسرے انسان کو بحدہ کرنے منع فرمایا ہے۔ جبکہ جمادات اس سے فارج بیں جیسا کہ وقت آ خرتک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شجر و جر اور حیوانات بھی بجدہ کرتے تھے۔ لہذا ند کورہ احادیث میں جمادات ہی کے بحد سے کا بیان ہوا ہے جو کہ جائز ہے۔ ای موضوع پر کشرت سے احادیث موجود بیں جبیسا کہ امام تر ندی نے ابو ہریرہ سے بھی ایک حدیث نقل ہے ای طرح حضرت بین عبداللہ دی تاثیث میں مقول ہے۔ اعلی حضرت عظیم المرتبت ، مجدددین وملت الشاہ احمد بن علیہ دمیۃ الرحمٰن کی نظر عقیدت المحقی ہے تو آپ فرماتے ہیں مضاف علیہ دمیۃ الرحمٰن کی نظر عقیدت المحقی ہے تو آپ فرماتے ہیں

سر سوئے روضہ جھکا کچر تجھ کو کیا ، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا اعلیٰ حضرت کے فرزند مولانا نوری صاحب کی نظر اُلفت اُٹھتی ہے تو آپ یوں گویا ہوتے ہیں۔

سنگ دو جهال پر کرتا هول جبین سائی سمجده نه سمچه نجدی سردیتا هون نذرانه مدینه طبیبه کاعشق رسول

مجت کے مظاہر میں نے مجوب کی آ مد پر خوش و مسرور کے نفتے پر طان اظہار مسرت کرنا ، خوشیاں منانا بھی جس کا ظہور بھی روشی کی صورت میں ہوتا ہے تو بھی نور کی صورت میں ہوتا ہے تو بھی نور کی صورت میں ہوتا ہے تو بھی اور کی صورت میں تو بھی ہی اور طرح فراق پر غم اور حزن طاری ہوجاتا ہے غم کے بادل سابد گلن ہوتے ہیں اور پر یشاندوں کی موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں۔ ای طرح کا کچھ معاملہ مدینہ طیب کے ساتھ بھی چیش آیا وہ مدینہ پاک جس میں جب تک سرکارصلی الندعلیہ وسلم نے قدم مبارک ندر کھا تھا بیڑ ب کے نام پر موسوم تھا، ذکھوں کا گھر تھا، بیاریوں کا مرکز تھا، مبارک ندر کھا تھا بیڑ ب کے نام پر موسوم تھا، ذکھوں کا گھر تھا، بیاریوں کا مرکز تھا، فتوں کا شہرتھا۔ کیکن قربان جا ئیں جب مجبوب دوعالم صلی الندعلیہ وسلم کا قدم مبارک فرقہ کا سرتھا۔ کیکن قربان جا ئیں جب مجبوب دوعالم صلی الندعلیہ وسلم کا قدم مبارک

لگاتویٹرب سے مدینہ بن گیا۔ پہلے بیار پول کا گھر پھر شفاء کا گھر بن گیا۔اس کی مٹی بھی خدانے شفاء کردی۔ جمرت کے موضوع پر جب اللہ کے رسول، خدا کے مقبول، بی بی آ مندسلام الله علیها کے چھول، بدر پاک بتول سلام الله علیهانے اپنا قدم مبارک مدینه طیبہ کی سرزمین کے سینے پر رکھاوہ شہر مدینہ اپنی خوش قسمتی پر رشک کرنے لگا۔ کیوں نہ کرتا جبکہ زمین بھی عرض ہے مناظرے میں فقط اس ہتی کی نسبت ہے ارفع و اعلی تشمری - جناب آ منه سلام الله علیها کا چاندارضِ بطحا کے اُفق برطلوع ہوا تو زمین نے وجد میں آ کراورخوثی ومسرت میں ڈوب کراپناسراد نیجا کرلیا اور آسان کومخاطب کرے کہا کہ اے آسان اب میں بھی سے ہرصورت افضل واعلیٰ ہوں کیونکہ مجھ پر سرور دوجہاں، والی بے کسال صلی الله علیہ وسلم جلو ہ افر وز ہوئے ہیں۔

سرکارصلی الله علیه وسلم کی آمد سے جب پوری زمین رشکِ قمر بنی ہوئی ہے تو پھر وہ خاص زمین کا گلزا جس کوسر کارصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم انور سے نواز اوہ کیوں نه جھومتا۔ آ یے اب اس مدینه طیب کی تعریف عاشق ماہ رسالت امیر اہلسنّت، پرواندُ تثمع رسالت، حضرت علامه مولا نا محمدالیاس عطار قادری رضوی مدخله عالی کی زبان مبارك سينسنج كدايك عاشقِ صادق مدينه طيبه كي شان وعظمت كوكس انداز ميس بيان كرتاب-يرصة جائي اورجمومة جائي-

ب شهد سے بھی میشھا سرکار کا مدیند کیا خوب مہکا مرکار کا مدینہ جس کو پہند آیا سرکار کا مدینہ کل کر لگائیں نعرہ سرکار کا مدینہ ہر شہر سے ہے اچھا سرکار کا مدینہ جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ مدینه طیب کو بیشان کہاں سے ملی؟ کس وجہ سے ملی؟ کیونکر ملی؟ اور کس نسبت ہے لی ؟ تو دہ فقط سرکارعلیہ السلام کی نسبت سے ملی۔ آتاے دو جہاں رحمتِ عالمیاں ، والی بے کسال' جناب احریجتی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے ملی ان کی محبت میں خوشیاں

منانے سے ملی عشق رسول علیہ الصلوقة والسلام سے اپنے سینے کوروش کرنے سے ملی ا چنانچە حضرت انس رضی الله عنه کی حدیث مبارکه اس بات پرشاید ہے: حضرت انس ین ما لک رضی الله عند ہے منقول ہے کہ جس دن آ قائے ووجہاں مدینه طبیبہ جلوہ افروز

> اضاء من المدينه كل شيء. مدینه طیبه کی ہرچیز روثن ہوگئی۔

گویا که مدینه طیبہ نے اپنے محبوب کی محبت کا اظہاراس انداز ہے کیا کہ پورا مدینه طیب بی روشیٰ سے چیک اُٹھا' ای طرح ہرمحب اپنے محبوب کے ججر وفراق کی وجہ ے غم زدہ ہو جاتا ہے اس غم کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے جب آتا ہے دو جبال محبوب خداصلی الله عليه ونهام كا وص<del>ا</del>ل مبارك هوتا ہے تو مدينه طيبه اس غم كا اظهبار کچھاس انداز ہے کرتا ہے: حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں : جس دن سركا رعليه الصلوة والسلام كاوصال مبارك مواتو

اظلم من المدينه كل شيء .

مدینه طبیبه کی مرجیز تاریک بهوگئی۔ جب ہم تدفین سے فارغ ہوئے تو ہمارے دل نہایت ہی پریشان ومضطرب

شھے - (منداحمر تر فدی این حیان عالم)

پته چلا که شهرمدینه بھی آپ علیه السلام کی محبت کی وجہ ہے آپ علیه السلام کی تشریف آ دری پر روژن ہو گیا اور فراقِ محبوب صلی الله علیه وسلم کی وجه سے غمز دہ ہوکر عُمَّلین ہو گیا۔ بیاری اسلامی ہہنوا بیٹجر و حجر کے چندایک واقعات آپ نے ملاحظہ فرمائے' یا در تھیں! محبت کا موضوع تو اس قد رطویل ہے کہ اس کی انتہاء بشر کی طاقت میں نہیں الہذا اب حیوانات میں سے چند ایک کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے

واقعات عرض كرتا هول:

بكرى كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

محتب جس طرح چاہتاہے کہ میرامحبوب صاحب تقویٰ اورصاحب درع رہے اور زبدکی منازل طے کرتار ہےاوراللہ رب العزت کا قرب خاص حاصل کر یکے ہرطر ح کی نجاست سے محفوظ رہ سکئے اس لیے وہ ریجھی جا ہتا ہے کہ محبوب کوئی ایسی شے استعمال نہ کرے جس ہے اسے تکلیف ہو اس کی منزل میں رکاوٹ ہے ' اسے خدا ہے دورکرے بلکہ وہ اپنی ذات ہے بڑھ کرمجوب کا خیال رکھتا ہے اس طرح کامعاملہ ایک بکری کا ہے جے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذیح کر کے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاوا فدس میں پیش کیا گیا تو اس ذیح شدہ بکری نے رسول التدعلیہ السلام كى محبت ميں اس چيز كوبھى گوارانه كيا كەمىرى دجەسے آتا عليه الصلۈ ۋ والسلام كۆتكلىف ہو' بکری نے کمال محبت کا ظہار کرتے ہوئے سرکارعلیہ السلام کے زہدوتقویٰ پرحرف نہ آنے دیا اور ذنج شدہ ہونے کے باوجودا پنی زبان ہے گویا ہوئی ایک انصاری صحابی رضی اللّٰدعنہ ہے منقول ہے کہ ہم ایک جنازہ ادا کرنے کیلیے محبوب دو عالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم كى معيت ميس نككي آپ رضى الله عنه فرماتے ہيں: رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر کھودنے والے کو مدایت فرمارہے تھے۔ بھی ارشاد فرماتے سر ہانے کی جانب ہے کشادہ کرواور کبھی ارشاد فرماتے: پاؤں کی جانب ہے کشادہ کرو( واہ سجان ابند!ا ہے صاحب قبر! تیری عظمتول پر قربان جائیں کہ محبوب دو عالم صلی الله علیه وسلم تیری قبر کھدوارہے ہیں ادر رحمت سے تیری قبر کو کشادہ فرمارہے ہیں ) وہ انصاری صحابی رضی اللَّه عنه فرماتے ہیں: جب ہم تجہیز و تکھین کے بعد واپس لوٹے تو ایک خاتون نے کھا نا تیار کیا اور ہمیں کھانے کی دعوت دی رحمت دو جہاں والی بے کساں عبیہ الصلوٰ ة والسلام کی شکت میں اس عورت کے گھر پہنچے اور کھانا پیش کیا گیا' آ قا علیہ الصلو ۃ

والسلام نے شروع فرمایا' پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے شروع فرمایا' جب اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی الله علیه وللم نے ابھی پہلالقمہ ہی لیا تھا کہ بکری کی محبت جاگ اُٹھی 'خب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پکاراُٹھی کہ مجھے بغیر ما لک کی اجازت کے ذ ك كيا كياب عُيب دان ني عليه الصلوة والسلام في ارشادفر مايا:

میں نے جانا ہے کداس بحری کواس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذیج کیا گیا ے أي صلى الله عليه وسلم في خاتون كو بلايا اور ارشاد فرمايا: كيا اس بكرى كواس ك ما لک کی اجازت کے بغیر ذیج کیا گیا ہے؟ اس عورت نے عرض کیا: یارسول الله علیہ السلام! میں نے ایک آ دمی کو بکری خریدنے کیلئے بھیجا تھا مگر بکری نہ کی بھر میں نے پڑوی کے ہاں پیغام بھیجا کہانی بمری جمیں ہے دؤ مگروہ موجود نہ تھا پھر میں نے اس کی بیوی کو پیغام بھیجا تو اُس کی بیوی نے بموی بھیج دی میں نے وہی بکری ذرج کروا کے پکالی اور آپ صلی الله علیه وسلم کوپیش کر دی ٔ آقائے دو جہاں صلی الله علیه وسلم نے حکم فرمایا:اب اس بکری کولے چاؤ اور بیر بکری قید یوں کو کھلا دو\_اسے امام ابوداؤ وُ امام احرُ بيهقى اور دارقطني رحمهم الله نے اسنادِ صححہ کے ساتھ نقل کیا ہے ٔ قربان جا کیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب وانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مال حرام سے محفوظ رکھا اور ذکح شده بكرى كوتوت كويائي عطافر مادى جوآ قاعليه الصلوة والسلام كي محبت مين كوابي ديين گئی بیالندربالعالمین کی خصوصی عنایت ہے ٔ یہاں پراعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانہ مثمع رسالت صلی الله علیه وسلم کی نظر حبت اُشتی ہےتو یوں گویا ہوئے کہ اور کوئی غیب کیاتم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھیاتم پر کروڑوں درود خلق کے حاکم ہوتم رزق کے قاسم ہوتم ستم سے ملا جو ملائم پر کروڑوں درود

## Marfat.com

بس بہن نہیں بلکہ محبت کا ایک نقاضا یہ بھی ہے کہ محب ہراس شنے ہے ڈرتا ہے جس سے اس مے محبوب کوخطرہ ہے 'چہ جائیکہ اسے تکلیف پینچے اور جب معاملہ محبوب کی ہلاکت تک پہنچ جائے تو محب کاعشق ومحبت سے ہرگز گوارانہیں کرے گا کہ اب وہ خاموش رہے بلکہ محبوب کواس ہلاکت ہے اور اس تکلیف سے بچانے کیلیے محب برممکن کوشش کرے گا' جبغز وہُ خیبراختام کو پہنچا تو ایک یہودی عورت نے صحابہ ہے یو چھا:حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کون سا گوشت پیند فرماتے ہیں؟ بتایا: بکری کا گوشت' پھراس عورت نے سوال کیا: بکری کے کون سے حصے کا گوشت زیادہ پہند فرماتے ہیں؟ ہتایا گیا: دیتی کا گوشت اس عورت نے بکری ذیج کی اس کا گوشت یکایا اس بکری کی دی کوز ہرآ لود کر کے آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا' جب آ قا عليه الصلوة والسلام اورآ پ صلى الله عليه وملم كے صحابہ كرام عليهم الرضوان كھانے كيليح تشریف لائے' ابھی پہلالقمہ ہی اُٹھایا تھا کہ فوراً ارشاد فرمایا: اس دی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ پوری بمری زہرآ اود ہے آپ علیه السلام نے اس بمری کی محبت بھری آ واز ین کراپیخ صحابہ کووہ کھانا تناول فرمانے ہے منع فرمادیا' اس کے بعد آپ صلی المتدعلیہ وسلم نے اس خاتون کو بلایا' اس ہے دریافت کیا' اس نے اعتراف کرلیا کہ واقعہ ہی میں نے ایسا کیا ہے۔ ( بناری وسلم ) دیکھا آپ نے اس بکری کی محبب رسول الدصلی الله عليه وسلم كدفورا وه بارگا ورسالت ميس عرض كرنے تكى : مجھ كوز برسے آلود و كيا كيا ہے واقعی ہی مرمحب این محبوب کی برطرح سے حفاظت کرتا ہے اپنے محبوب کا ہر تکلیف سے دفاع کرتا ہے اے انسان! مجھے بھی اس میں دعوتِ فکرہے کہ ایک جانوراس قدر مجوب دوعالم صلى الندعليه وسلم كى محبت كاياس ركھے كه ذرابھى تكليف آئابر داشت نه کر سکے ایک تو وصیت یہ ہے کہ کتھے عثق مجازی ہے ہی فرصت نہیں اللہ کرے ہمیں بهى عشقِ مصطفىٰ عليه السلام كي الكيكرن ال جائے:

جاه و جلال دو نه <sup>ب</sup>ی مال و منال دو سوزِ بلال بس میری جھولی میں ڈال دو ونيا كے سارے غم مرے دل ہے تكال دو عنم اپنا يا نبی مجھے بہر بلال دو

## شير كاعشقِ رسول

ہرمحتِ اپنے محبوب کا احتر ام چاہتا ہے اور ایساعمل کرتا ہے جس ہے اس کامحبوب خوش ہوجائے' کیونکہ محبوب کی خوثی میں ہی محت کی خوثی ہوتی ہے اگر محبوب چین ہے ہے تو محتِ بھی خوش ہو گا اورا گرمحبوب پریشان ہے تو محتِ بھی غمز ہضر ور ہوگا'اس لیے کہ مجت ایک ایبانشہ ہے جودوسر نے شول سے بے نیاز کر دیتا ہے جس میں محت ہر وقت اپنے محبوب ہی کے سینے دیکھتا ہے انسان جب عاقل اور مکلّف ہے تو وہ اپنے محبوب سے الیا کرتا ہے یا در کھیں اس کا صدور حیوانات ہے بھی ممکن ہے اس لیے کہ الله تعالى نے جمادات میوانات اور نباتات كوآپ صلى الله عليه وسلم نے بارے میں آ گاه فرمار کھائے اس لیے انہوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا احر ام وقاراور آپ صلی الله عليه وسلم كي خوشي أورآ رام كاخيال كمااية او يرلازم كرليا باس عمل مين حيوانات انسان کے ساتھ شریک ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان کے متبعین کے دلول میں آپ صلی الله عليه وسلم کی محبت واطاعت ٔ اعز از واحتر ام اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی راحت کا خیال رکھنامقصدِ حیاتِ بنا دیا' ای طرح کے واقعات حیوانات ہے بھی کثرت سے ملتے ہیں بلکہ بعض مقامات پر بیدانسان سے بھی بڑھ جاتے ہیں میہ صرف آتا عليه الصلوة والسلام كي حيات ظاهري تك محدود نهيس بلكه بيتو قيامت تك جارى وسارى رہے گا'خادم رسول صلى الله عليه وسلم' حضرت سفينه رضي الله عنه كابيان ہے' آپ رضی اللہ عند فرماتے ہیں: میں سمندری سفر پرتھا' سمندر میں طوفان آیا' کشتی نوٹ گئ میری زندگ بھی بخت خطرے میں تھی اچا تک ایک سبب لگا 'نو ٹی ہوئی کشتی کا ا یک تخته میرے ہاتھ لگ گیا میں اس پر بیٹھ گیا اس تختے نے جنگل کارخ کیا ' آخر کار وہ تختہ پانی کی موجوں اور ہوا کے جھوکوں ہے جنگل کے کنارے آلگا' وہ جنگل بھی کیا . خوب بھیا نک تھا' جونہی میں اس جنگل میں داخل ہوا' میں نے دیکھا کہ وہ پورا جنگل

بی شیروں کا تھا'میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک شیرمیری جانب بڑھتا چلا آ رہاہے اور اس نے مجھ پرحملہ کرنا حاما' آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب میرے بیجنے کی کوئی أميد نه دبی تومیں نے کہا:اے ابوالحارث!

أنا مولى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم .

میں رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلم کا خادم وغلام ہوں ۔

اور ایک حادثے کی وجہ سے یہاں پہنچا ہوں اس شیر نے اپنا سر جھکا لیا اور میرے پاس آ کر مجھے سوار کرلیااور جنگل سے نکل کرراستہ پر لے آیا' یوں آ ہتہ آ ہتہ آ واز میں بدلنے لگا' گویا کہ مجھے الوداع کہدرہاہے۔اے حاکم نے شرط پرسیح قرار دیا ہے ذہبی نے اس حکم کو ثابت رکھا طبرانی نے ' کبیر میں بزار' عبدالرزاق نے مصنف میں ابوقعیم نے حلیہ اور دلائل میں بیہقی اور ابویعلیٰ میں بھی منقول ہے علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کی نسبت خصائص میں ابن سعد اور مندہ کی طرف کی ہے ابن سنیرنا الناس اس يربحث كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

والليث اذدي في سفينة مفردا بالروم في ضيقاء قفسر بلقع ما زال يكلوه الى ان دله عنه الارمان على سواء المشرع بیشیر ہے شیراورحملہ ہونا واضح کرر ہاہے اس لیے کہوہ بھوکا تھالیکن جب اس نے سنا کہوہ خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے تو اب اس نے آتا علیه السلام کی محبت میں اپنا سر جھکا دیا اورادب کرنے لگا' پھر بس ای پر اکتفاء نہ کیا بلکہ انہیں اٹھایا اوراُ ٹھا کراس کشکرے ملایا جو کافی دورنگل چکاتھا' بیا لیک درندے کا رسول القصلی اللہ عليه وملم سے محبت كامنظر ہے حضرت سفينه رضى الله عنه نے صرف نام ہى لياتھا كہ فوراً شير في حب رسول عليه السلام مين آقا عليه السلام كا اظهار كرتے موسے سر جھكا ديا گویا که بتا رہا ہے: اے سفینہ رضی اللہ عنہ! جس آ قاعلیہ السلام کے تم غلام ہو میں بھی

اس در کا خادم ہوں۔عشقِ رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم میں کوتا ہی برینے والوں اور اینے آپ کومسلمان کہلانے والو! ذراسوچو! تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم اسمحن ومشفق آ قا علیہ السلام کے سامنے کیا منہ لے کے حاضر ہوں گے انہیں لوگوں کواس امر کی جانب مدعو كرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت يروانه ثم حرسالت مجددين وملت واقعني اسرار وحقيقت رضي الله عنه فرمات مين:

ان کے دریہ جیسے ہو مٹ جایئے ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا الیے پارے سے مجت کیحے ظالمو! محبوب كا كياحق تھا يمي؟ . عشق کے بدلے عدادت کیجیے رحمتول کی برسات

دانائے غیوب منز ہ عن العیو ب علیہ السلام کے جسم اطہر کے بوسے لے رہی تھی ' رحمتِ خداوندی کی چھما چھم ہارشیں ہورہی تھیں'میرے آقائے نامدار مدنی تاجدار بے کسوں كے مددگارشافع روزشار جناب احمر مخارصلی الله عليه وسلم منبر پرچلوه فرماين" (وَمَسا ينُطِقُ عَنِ الْهَوى ''والى زبانِ اطهر جنبش فرمارى ئرحت كے بھول جمررے ميں' خطبه ارشاد فرمارہے ہیں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان مجسمہ ٔ عشق ومحبت بن کر ہمہ تن گوش ہوکر من رہے ہول' کیا خوب نظارے ہول گے سامنے واضحیٰ والے محبوب کی زیارت ہورہی ہے جن کے جلوؤں سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھارہے ہیں اور''اِنْ هُوَ إِلَّا وَحُتَّى يُوْحَى "والاكلام ياك ن كراية علم كَ شَكَّ جَعار ب بين الله اكبر! اس دربار پرانوار کا کیا کہنا' جس میں درود بوار بھی جسمہ ادب بن کے کھڑے ہیں' جس منبر پرتشریف فرما ہیں اس کی خوش قسمتی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے وہ منبر بھی اپنی قىمت پرىشك كرتا جھوم رہائے وہ كيول نەجھومتا! اپنى قىمت پر كيون نەرقص كرتا!

جس کے اوپر رحمۃ للعالمین محبوب رب العالمین راحت العاشقین صلی الله علیه وسلم جلوہ فرما ہوں' ہاں ہاں ای منبر کا حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لخت جگر حضرت عبدالله رضی اللهٔ عنبهاکی زبانی سنتے! آپ فرماتے ہیں: جب آقائے دو جہاں رحمت عالميال والى بي كسال صلى الله عليه وللم جلوه فرما موت اور خطبه ارشاد فرمات تو (مسلمُ صفة المنافقين) ميرى نظراً مُثنى تومين ديكها كه منبراس قدرحركت كرر ہاہے ؛ جھے خطره محسوس ہوتا کہیں رسول الندُصلی اللّٰہ علیہ وسلم گر نہ جا نمیں' میں عرض کر رہی تھی کیساوہ سهانا منظر هو گاجب مرطرف فضائي بهي معطر بي معطرتفيس ادر جمعه کا دن تقا' حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں: مدینه طیب کی سرز مین مبارک کے بو سے لینے کیلئے مدت سے بارشیں ترس رہی تھیں ' پانی کی کی کی وجہ سے فصلیں نہ ہو کیں' ایک اعرانی نے دیکھا آج دریائے رحمت موج میں ہے آج جو مانگیں گے مل جائے گا' كيونكمان كوالله كريم نے اپني خدائى كاما لك بناكر بھيجا ہے اور اوپر سے ' وَ اَمَّا السَّا اِئِلَ فَكَا تَنْهَوِ '' كَى شَانِ بِ نِيازَى بَهِي عطاءِفر مادى ہے'اس اعرابي كومعلوم ہے كه بيدوه در ہے جس درے کوئی مانگنے والا خالی ہیں جاتا گویا کہ فرمارہے ہیں: مانگیں گئے مانگے جائیں گئے منہ مانگی یائیں گ کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے ای منظر کواعلیٰ حضرت رحمة الله علیہ جمعو متے ہوئے پھر یوں بیان کرتے ہیں: منگتا کا ہاتھ اُٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے اعرانی کھر اہوائے عرض کرتا ہے: یارسول الله صلى الله عليه وسلم! مال ہلاك بوگيا، لوگ بھو کے مررہے ہیں اللہ تعالی ہے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجئے۔رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ہاتھ مبارک دعا کیلئے اُٹھا دیئے حالانکہ اس وقت آ سمان بالکل صاف

تھا'سورج چیک رہاتھا' دورتک کوئی بادل کاٹکڑا آ سان پر نہتھا تو پھر کیا ہوا؟ تو پہاڑوں کی طرح بادل آگئے اور برہے ابھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم منبر سے ینچے تشریف نہیں لائے تھے کہ میں نے دیکھا آپ صلی الله علیه وسلم کی داڑھی تر ہوگئی۔

بس يهال تك بى نهيس بلكه بارش جارى ربى حتىٰ كه دوسرا جمعه آگيا ، پجروبى اعرابی کھڑا ہوا اورعرض کرنے لگا: پارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم! مکانات تباہ ہو گئے' اموال ڈوب گئے جارے لیے دعافر مایئے۔

پھرآ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ اُٹھادیے' اب بھی وہی دستِ دعا دراز ہورہے ہیں جن کے اُضح بی بادل اُمنڈ کر آئے تھے ادر چھما چھم رحمتون کی برسات ہونے لگی تھی اور رکنے کا نام تک نہ لیتی تھی رک بھی کیسے عتی تھی؟ جس کو حکم مصطفے کا تھا رکنے کیلئے بھی وہی دست دعا جاہیے تھا تو آب وہی دستِ دعا بلند ہوتے ہیں 'بارگاہ رب العالمين ميس عرض گزار ہوتے ہيں:

النُّهم حوالينا ولا علينا \_

ا الله عز وجل إبهار بار ار دبارش بومكر بم سے أنها لي !

سِجان اللَّه! ہاتھ اُٹھنے کی دنریتھی فوراً بادل حبیث گئے 'بارش کھم گئ' آسان صاف ہو گیا' سورج چیکنے لگا' دھوپ نکل آئی' وہ بھی صرف مدینہ پاک کی سرز مین پر'اس لیے کہ دعا میں صرف مدینہ یاک کو خاص کیا تھا اور ایک دائرے کی طرح مدینہ پاک بادلوں سے صاف ہو گیا یہاں تک کدوادی قناہ (نالہ) ایک مہینہ تک بہتی رہی جو تحض بھی کی علاقے ہے آتا وہ ہارش کی ہی اطلاع دیتا۔ (بناری)

غور فرما کیں!محبوبِ دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی محبت میں بادل بھی فوراً آپ کا تھم مان رہے ہیں'اگر تھم برہنے کا ہوتا ہے تو خوب برہتے ہیں اورا گر تھم رکنے کا ہوتا ہے تو فور أمدينه پاک كى حد خالى كرديتے ہيں اے انسان!اس ميں مختجے دعوت فكر ہے تخمے الله تعالی نے مكلف اورصاحب عقل بنایا ہے مخمجے ان جمادات سے بڑھ كرايے نی علیہ السلام سے مخبت کرنی جا ہے۔

مؤمن ہوں مؤمنوں پر رؤف الرحيم ہوں سائل ہوں سائلوں کوخوشی لانھر کی ہے

جب ميرے آتا عليه السلام كا وصال ظاہرى جوائسركار عليه الصلاق والسلام كے بجروفراق كاغم نهصرف انسانول يرتفا بلكه كائنات كاذرّه ذرّه بجرنبي عليه السلام ميس عملین تھا۔ ناقد صبا (بدوہ اونٹی تھی جوآ قائے علیہ السلام کو خیبر کی فنح میں ہدید ملی تھی) بھی انہیں میں تھیں' جنہیں وصال نبی علیہ السلام کی وجہ ہے دنیا میں زندہ رہنا محال نظراً تا تھا' ججر نبی علیہ السلام میں موت کی تمنا کرتے تھے گویا کہ ذبانِ حال ہے ىيە كېدر ہے ہيں:

> انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں ہے آ تکھیں که دیکھنے کی ہے ساری بہار آ تکھوں میں

چنا نچه جمر نبی صلی الله علیه وسلم میں تڑیتی ہوئی حضرت فاطمة الزبرا ، رضی الله عنها کے پاس وہی ناقد مبارکہ آئی جس برآ قائے دو جہال صلی الله عليه وسلم سواری فرمایا كرتے تنے جب اس ناقد مبارك كي نظر حضرت فاطمة الز براء رضى الله عنباير يرثي تو زبان حال ہے گویا ہوئی:

فقالت السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم هل لك حاجز الى ابيك فاني ذاهبة اليه \_

اے بنتِ رسول صلی الله علیه وسلم!تم پرسلامتی ہو! کیا آپ کا کوئی کام ہے اسیے والدصاحب کی طرف کیونکہ میں آج ان کی جانب جانے والی

ہوں۔

اس اوفئی نے جوزی علیہ السلام کا زخم بھر سے تا زہ کردیا 'جب اس اوفئی کی زبان

سے اپنے بایا حضور کا نام سنا تو دل بھر آیا' آ تکھوں ہے آ نسوجاری ہو گئے' اس ناقہ کا
مرا پنی گود میں لے کر اس سے بیار کر تا شروع کر دیا' ایک دوسری روایت میں ہے کہ
سیّدہ نے اس ناقہ سے بیار کرتے ہوئے فرمایا: اسے میر سے ابا جان کی یا دگار! تو بچھے
چھوڑ کر اکیلی جارہ ہے ہاں! جب تو میر ہے مشفق ومہر بان والدمحتر م کی بارگاہ میں
پہنچ تو میر اسلام کہنا اور عرض کرنا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کا شوق و بدار بچھ
پرغالب آ چکا ہے' آپ دعافر ما ئیس کہ میس آپ تک جلد از جلد پہنچ جاؤں' جب سیّدہ کا
یہ بیغام لے لیا' اس کے بعد اس او مُنی نے سؤر آخرت شروع کر دیا' دیکھتے ہی دیکھتے
یہ بیغام لے لیا' اس کے بعد اس او مُنی نے سؤر آخرت شروع کر دیا' دیکھتے ہی دیکھتے
اللہ کو بیار کی ہوگئی۔ (زبیة الجان)

يعفو ركى محبت

جب خیبر فتح ہوا تو ایک دراز گوش ہمارے آقا و مولی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بہت خیبر فتح ہوا تو ایک دراز گوش ہمارے آقا و مولی صلی اللہ علیہ وسلم! میری نسل میں ستر حمار ایسے ہوئے ہیں جن پر خیبوں نے سواری فرمائی' اب میں ہی صرف اپنی نسل باقی ہوں کہ آپ جھے اپنی سواری کیلئے باتی ہوں کہ آپ جھے اپنی سواری کیلئے پہند فرمالین' میرے آقا علیہ اللہ علیہ وسلم! میں ایک میبودی کے پاس تقاوہ جب بھی جھے پر سوار ہوتا میں اسے قصداً گرادیا تھا' جب میں گرادیتا تو وہ جھے مارا کرتا تھا' فرمایا: گراتا کیوں تھا' عرض کیا: حضور! اس لیے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جھے پر بھی کوئی نی سواری کیوں تھا' عرض کیا: حضور! اس لیے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جھے پر بھی کوئی نی سواری خوارے' خرمائے بند فرمالیا اور فرمائے بیارے شاکہ اللہ علیہ وسلم نے اس دراز گوش کوا پی سواری کیلئے پند فرمالیا اور فدا کے بیارے سالی کا کام بھی لیا جاتا۔

جب كسي صحابي كو دربار رسالت مآب صلى الله عليه وسلم مين بلوانا مقصد موتا تو آ پے صلی اللّٰہ علیہ وسلم اس کو حکم دیتے کہ جااور جا کے فلا ں صحابی کو بلا لاؤ' یعفو رتیری عظمتوں رِقربان جائیں! کیساعظیم کام تجھ سے لیا جار ہائے یعفو رکیے بلاتا تھا؟جب حكمِ مصطفے عليه الصلوٰ ة والسلام ملها حكم ياتے ہى اس صحالي كے دروازے پر پہنچ جاتا جن کو بلانے کا تھم فرمایا ہوتا اورا نیا سر دروازے پر مار کر درواز ہ کھٹکھٹا تا'جب گھر والا باہر آتا ُ يعفو راشارے ہے حکمِ مصطفےٰ عليه السلام سناتا 'اس اشارے کو صحابی فور أسمجھ جاتا كهاب مجھے در بار رسالت صلى الله عليه وسلم ميں طلب كيا گيا اس كے بعد فوراً آقاعليه السلام كى بارگاه ميں حاضر بوجاتا 'جب آقاعليه السلام كا دصال ظاہرى بوا'اس كى خبر دراز گوش تک پینی فوراً آقاعلیدالسلام کے در اقدس پر حاضری دی کیمن اینے آقاو مولی علیهالسلام کووبال نه پایا یعفور کے عشقِ نبی علیه السلام پر قربان جا کیں وہ عشق نى اور فراق نى عليه السلام ميس اس قدر بي چين تفاكه سركار عليه السلام كى جدائى برداشت نەكرسكااورخودكوايك كنويي مين گرا كراين زندگى كاخاتمه كرليا\_ ( مەرب<sub>ة الغ</sub>وت ) يعفو ر کاعشق نبي عليه السلام ميں جان دے دينااس بات کی طرف اشار ہ تھا \_ أنہوں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں انہیں ہے ہے انسان کی رسول الله صلی الله علیه وسلم سے محبت کے واقعات

پیاری اسلامی بهنو! میتو جانوروں ککژیوں اور پقروں کی حالت تھی'ان کو جمالِ مصطفیٰ صلٰی اللّٰدعلیه وسلم ہے راحت ملی تھی اور فرق ہے پریشان ہو جایا کرتے تھے تو پھر شع رسالت کے پروانوں' آ قاعلیہ السلام کے دیوانوں کے عشقِ مصطفیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی! نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کواللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقام حاصل ہاورجن اعز ازات سے اللہ تعالی نے آپ کونواز اے اس انعام وا کرام پر آپ صلی

القدعليه وسلم مطلع سي جمادات نباتات اور حيوانات كو حكم ارشاد فرمانے سے پہلے بی آپ کومعلوم ہوتا تھا کہ بدمیری ضرور فرما نبرداری کریں گے بلکہ جب آپ صلی اللہ عليه وسلم ان کو تھم ارشاد فرماتے تو ان کی بجا آوری اور محبب رسول صلی الله عليه وسلم كا صحابہ کرام علیہم الرضوان کواپنی ذِ ات ہے بڑھ کریقین ہوتا تھا' اس لیے وہ ہرمعاملہ میں آ پ صلی الله علیه وسلم کی جانب رجوع کرتے 'کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آ پ صلی الله عليه وسلم كى قدر ومنزلت جائة تقاوراس بران كا پخته ايمان تفاكه الله تعالى آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرارادے کو مکمل فرمانے والا ہے ای وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان كي محبت واطاعت يورے زمانے ميں ضرب الامثال ہے 'یا در کھیں! پہتمام اُمور عالم ملک کے ہیں جوشر عااور عقلاً جائز ہیں اور ایسا نصوص صریحہ سے ان کا ثبوت ئے جوقطعیت کی مقید ہیں لیتی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اس وجہ سے ریکو کی تھیداز قیاس با تین نہیں' دوسرایہاں پرایک اہم سوال ذہن میں اُ مجرتا ہے۔

کیا انسان محبت وطاعت میں جمادات ٔ نبا تات اور حیوانات سے بردھ سکتا ہے؟ کیا آج ہم بھی اپنے اسلاف صحابہ کرام ملیم الرضوان کی طرح اپنے نبی کریم رؤف الرحيم عليه السلام ہے محبت واطاعت کا وہ درجہ پا سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ عز وجل کی رضا وخوشنو دی حاصل کرسکیں؟

ہاں! کیون نہیں بڑھ سکتا بلکہ انسان وہ مقام حاصل کرسکتا ہے کہ فرشتے بھی اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور اس پرسلام بھیجتے ہیں اس کے قدموں کے پنچے اپنے پُر بچھاتے ہیں' اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ تھبرایا ہے اور اسے اشرف الخلوقات کا شرف بخشاہے بس شرط اتنی می ہے کہ انسان اگر اپنا مقام جائے ' اپنا

منصب جانے اورغلامی رسول میں مث جائے اور اپنے دل سے عشقِ مجاری کو زکال کر اے عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سکم اور عشقِ الٰہی میں لگا دے تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تجھیے کیے نواز تا ہے ای کو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانۂ شمع رسالت عاشق ماہ رسالت مجدوين وملت الشاه احمد رضا خان عليه رحمة الرصان رضي التدعنه يول بيان فرمات مين: یل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بھائیں تو پر کو خبر نہ ہو اليها لگا دے ان كى ولا ميس خدا جميں قصوندا كرے ير اپنى خبر كوخبر نه بو جب كوئى عشق رسول صلى الله عليه وسلم مين كم موكرع ض كرتا بي قواس منظر كويول

فریاد اُمتی جو کرے حالِ زار میں سمکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو اے شوق دل میں بحدہ گراں کو روانہیں اچھا وہ مجدہ کیچیے کہ سر کو خبر نہ ہو اب اس سوال کے دوسرے جھے کا جواب بھی ملاحظہ فر مائیں اللہ تعالی قر آن پاک میں ارشاد فرما تاہے: (التوبہ: ۱۰۰)

(ترجمه) اورسب میں اگلے پہلے مہا جراور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان پیرواللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کیلئے تیار کر رکھے ہیں باغات جن کے شیخے نہریں بہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں کہی بردی

پۃ چلا جوبھی صحابہ کرام علیم الرضوان کے نہج پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اے بھی ضرور نواز تا ہے'اس کیلئے بھی وہی انعام ہے'اس کیلئے بھی اللہ تعالیٰ نے اپی رضا کا اعلان فرماد یاہے۔

## توجه طلب بات

يه چندايك واقعات كى روشى مين آپ جان چكے ہوں كے كه آقا عليه الصلوة

والسلام كى سردارى آپ كى حاكميت آپ كى نبوت آپ كى رسالت صرف انسانوں کیلئے ہی نہیں بلکہ کا ئنات کا ذرہ ذرہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رسالت کی گواہی دیتا ہے جیسا کداللہ تعالی قیرآن یاک میں ارشاد فرما تاہے: (انساء: ١٥)

(ترجمه)اےمحبوب!تمہارے رب کی تتم اوہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک تہمیں آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنالیں۔

تفیرتعیی میں مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ الرحمٰن ٔ حاکم ادر حکم میں فرق بیان کرتے ہیں حاکم وہ ہے جو باوشاہ کی طرف سے مقرر جوادر تھم وہ ہے جے فریقین فیصلہ کیلئے مقرر کریں دوسرا فرق: حاکم وہ ہے جے ولایتِ عامہ حاصل ہواور بھم وہ ہے جے ولايت خاصه حاصل ہو\_

تيسرافرق عاكم وه يح جوا پنافيصله بزورمنوائ ننهان پرسراد ي جبكهم ميں یہ بات نہیں لبذااس کیلیے علم واختیارات کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ بے علم اور بے اختیار حاکم نہیں ہوسکتا' اس آیت مبار کہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت روزِ روشٰ کی طرح واضح ہوگئ ووسری بات اللہ تعالی نے قتم اُٹھائی ہے فرمایا: الے محبوب! تيرے رب كى قتم إيہ بھى اس امركى جانب اشارہ ئے اے ميرے محبوب ادانائے غيوب منزه عن العيو بصلى الله عليه وسلم جؤاّت كا موكًا و بمي ميرا بـ جواّت كوحاكم مانے گا وہی مسلمان ہے' جو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت تشلیم نہیں کرتا اور بکواس كرتاب (نعوذ بالله من ذلك )جس كانام محريا على بوه كسى چيز كاما لكنيس الله تعالی ان بےاد بوں گتاخوں ہے محفوظ ہی رکھے۔ (آمین!) وہ مسلمان نہیں ہوسکتا بلكه وه بدبخت بإيمان اور منافق بئ بال مال! جارك ني عليه السلام تو وه مين جنہیں ما لک الملک نے ساری کا نئات میں تاجوری عطاء فر مائی ہے پوری کا نئات کا حاکم بنایاہے۔

اک میں کیامیر بےعصماں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لا کھ کو کافی ہے اشارہ تیرا

قربان جاؤں تاجدارِ دوجہال والی بے کسال رحمتِ عالمیاں صلی اللہ علیہ وسلم ' محبوب خدا کی شان وعظمت پر جن کواللہ تبارک وتعالیٰ نے پوری کا ئنات کی حاکمیت عطاء فرمائی ہے جن کی شاہی صرف انسانوں پر ہی نہیں 'صرف جنوں پر ہی نہیں 'صرف جانورول پر ہی نہیں صرف فرشتوں پر ہی نہیں ٔ صرف نبیوں پر ہی نہیں ٔ صرف رسولوں یر بی نہیں صرف فرش والوں پر ہی نہیں صرف عرش والوں پر ہی نہیں صرف مشرق والوں پر ہی نہیں صرف مغرب والوں پر ہی نہیں صرف شال والوں پر ہی نہیں صرف سورج پر ہی نہیں بلکہ میرے آ قاعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی بادشاہی تو خداعز وجل کی خدائی میں جلوہ گرنظر آ رہی ہے:

الله الله شه كونين جلالت تيرى فرش كياعرش بيجاري بحكومت تيرى تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا ما لک راج تیراہے زمانے میں حکومت تیری ہے اس بے مثل و بے مثال آ قا علیہ الصلوة والسلام سے محبت کرنے کے اس کے أمتى زياده حق ركھتے ہيں كيونكه الله كےمحبوبُ دانائے غيوب منز ،عن العبو ب صلى الله عليه وسلم نے ہم گئنهگارول کو ہرمقام پر يادر کھا' دنيا ميں آئے تو بھی نہ بھو لے' وہی ناجو ندانعام میں بھولے ندا کرام میں بھولے جونددن میں بھولے نہ شب میں بھولے جوند معراج میں بھولے نہ جلوہ پار میں بھولے جو نہ حیات میں بھولے اور نہ وقت وصال میں بھولے بلکہ ہرآن یا در کھا'اس کی جانب جب امیر اہلِ سنت عظیم الرتبت پروانهٔ مثمع رسالت حضرت علامه مولانا محمد الياس عطار قادري رضويه ضيافي دامت بركاتهم العاليه كي نظر عقيدت أشختي ہے تو أميد رحمتِ مصطفیٰ اور شفاعتِ مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم يرتفهرتي إوريون كويابوت بي:

معراج کی شب تو یا در کھا پھر حشر میں کیے بھولیں گے عطارای اُمید پرہم دن اپنے گز ارے جاتے ہیں

اعلىٰ حفزت عظيم المرتبت' عاشق ماه رسالت' محسنِ ابلِ سنت رضي الله عنه كي نظر عقيدت ألمحتى بيو آپ يول فرماتي بين:

تمہارے ہوکر کس کے پاس جائیں صدقہ شنرادوں کارحمت سیجیے

آپ سلطانِ جہال' ہم بے نوا' یاد ہم کو وقتِ نعمت کیجیے

سب کچھسر کارعلیہ السلام کے قدموں میں

غز وهُ تبوك كا موقع تقا' دين اسلام كو مال كي ضرورت تقي' نبي كريم رؤف الرحيم صلی الله علیه وسلم نے لوگول کوراہِ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی' تمام صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین این این حثیت کے مطابق مال لائے مضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اتفاق ہے میرے پاس اس دن مال کثیر تھا' میں نے سوچا کہ آج میں راہ خدامیں اتناخرج کروں گا کہ

اليوما لسبق ابا بكر ان سبقة يوما .

آج میں صدیق اکبررضی اللہ عنہ سے بڑھ سکا تو ضرور بڑھ جاؤں گا۔

سجان الله! ان حفراتِ قدسیه کا جذبه انک دومرے ہے آگے بڑھنے کا ہوتا تھا؟

مال مین نبیں بلکہ نیکیوں میں' چنانچہ حضرت عمرفاروق رضی اللہ عندایئے گھر تشریف لے

گئے اور تمام مال کا نصف گھر میں رکھااور نصف بار گاور سالت میں حاضر کرویا۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے پوچھا: اےعمر! کیا لے کر آئے ہواور گھر والوں کیلئے كيا چھوڑا ہے؟ عرض كى: يارسول الله صلى الله عليه وسلم ! آ دھا ميں لے آيا ہوں اور آ دھا گھر والوں كيليے چھوڑ آيا ہول ادھرے يا يا ارتقيقق كر از دار عاشقوں كے

سالار ٔ یا بِمزار حفزت ابو بکرصد بی رضی الله عنه بھی سارا مال لے کرخدمتِ اقدس میں

حاضر ہو گئے۔

فقال يا ابا بكر ما ابقيت لاهلك

اے بیارے صدیق! آپ گھروالوں کیلئے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی: آ قاعلہ السلام!

فقال ابقيت لهم الله ورسول ( عَرْمَ ص ٥)

عرض کی: یارسول الله صلی الله علیه وسلم! میرے گھر والوں کیلئے الله اوراس کارسول کافی ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا ساراسامان سرکار علیہ السلام کی خدمت سرا پاعظمت میں پیش کر دیا' یہاں تک کہ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کرجم پر دو چا دریں لیٹی ہوئی تھیں جن کو کا نئو ں سے پیوند لگا رکھے تھ' استے میں حضرت جبریل امین' سرکار علیہ السلام کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور ان کا بھی یہی لباس تھا' سرکار علیہ السلاۃ والسلام نے بوچھا: اے جبریل امین' آئے یہ لباس ! عرض کی: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آئے صرف میرائی بہلاس نبیں بلکہ تمام فرشتوں کا یمی لباس ہے کیونکہ آپ کے عاشق صادق کی بیداداللہ دب العزب کو آئی بہند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کوفر ما دیا ہے کہ سنت صدیق اواکرواس لیے میرائھی یہی لباس ہے ۔ (ریاض ایسنر و)

چنا خیدابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ و کلم مرضِ وفات میں اپناسراقدس بائد ھے مبجد نبوی شریف میں تشریف لا کرمنبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

سی شخص نے ابوقی فی ہے بیٹے سے بڑھ کراپی جان و مال اور محبت سے مجھے امن نبیں دیا' اگر میں کسی کوظیل بنا تا تو ابو برکو بنا تا' گراسلامی دوتی اہم ہے' مجد سے

ہر کھڑ کی بند کرونگر ابو بکروالی قائم رکھو۔(بناری ابوعاتم امام ہر)

حافظ ابوقاسم دشقی رحمة الله نے اس صدیث میں اضافہ کرتے ہوئے یوں بیان فرمايا ب: حافظ الوالقاسم رحمة الله عليه حضرت الوسعيد خدري رضي الله عند يقل كرتے بين كه جب رحمت دو عالم نو رجسم حبيب محرم شاہ بني آ دم صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ہے واپس تشریف لائے تو منبر پرجلوہ افروز ہوئے کہ تمام صحابہ کو مجاطب کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حمد وثناء کے بعد فرمایا: ایک بندہ ہے جس کو الله تعالى نے اختیار دیا ہے كہ چاہے تو بمیشد دنیا میں رہے اور اس كى بہاریں لوشارہے اور چاہے تو اللہ کے ہاں تیارشدہ جنت کی طرف آ جائے ' تو اس بندنے نے جنت کو اختيار كرليابه

يدكلام جب عاشقول كسالار حقيقون كراز دارئيا يا مارحفرت ابوبكرصديق رضی اللّٰدعنہ نے سٰاتو زار وقطار رونا شروع کر دیا اور روتے روتے بارگا ورسالت میں عرض کرتے ہیں: یارمول اللہ! ہمارے ماں باپ قربان! ہمیں پیٹیم کرکے نہ جانا' ہمیں چپوڑ کرنہ جانا ہم آپ کے بغیر کس طرح زندہ رہیں گے ایک کونے میں لگ کرروتے جارب میں محابہ پوچھتے ہیں: اےصدیق! مجھے کیا ہواہے؟ آپ فرماتے ہیں؟ کیا تههين نهيس معلوم كدجس بندے كواختيار ملا نے وہ خودنبی ياك صاحب لولاك صلى الله عليه وسلم بين أس اعلان كے بعد نبي كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: اپني محبت اور مال ے ابو بکرنے ہی جھے زیادہ امن دیا ہے اگریش کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا' مگر اسلامی بھائی چارہ سب ہے بہتر ہے' پھر فر مایا: ابو بکر کے علاوہ سب کی گھڑ کیاں بند کر دى جائيں ٔ راوى فرماتے ہیں كہ بين كر ہم مجھ كئے كہ ابو بكر رضى اللہ عنہ كواپنا جانشين بنانا چاہتے ہیں۔ (الریض انعزہ) مذکورہ بالا احادیثِ مبارکہ ہے بخو بی معلوم ہوتا ہے كه حفزت ابو بكرصديق رضي الله عنه نے اپنے دار بامحبوب صلى الله عليه وسلم پر اپني ہر

پیاری ہے بیاری چیز بھی قربان کردی جس پراللہ کریم نے یوں بھی انعام فرمایا 'چنانچہ قرآن یاک میں ارشاد ہوتا ہے: (الدید:١٠)

ان کی عظمت تمہاری جیسی نہیں جنہوں نےتم میں سے فتح مکہ ہے تبل مال

خرج کیااور جہاد کیا۔

اب میری نگاہوں میں جیآنہیں کوئی

مكه مكرمه مين فضاله بن عميرصوح اللشي عرصه يصيد الانبياء عليه الرحمة والثناء كے خلاف بغض وعناد كى آگ ميں جل رہاتھا 'كين اے آپ سلى الله عليه وسلم پر ہاتھ اُٹھانے کاموقع نہ ملتا تھا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے؛ قریش سے مل کر جنگیس بھی لڑیں' لیکن فضالہ کی مید حسرت پوری نہ ہوئی وہ اپنی اس كوشش ميں ناكام ر ہا'اى دوران فضاله كومكه كى ايك عورت ہے عشق ہو گيا' نامہ و پيغام ہے بات آ گے بڑھ گئ اور جنسی خواہشات کو پورا کرنے میں بھی رابطہ قائم ہو گیالیکن اس کے باوجود نی اکرم شفیع معظم صلی الله علیه وسلم کی مخالفت میں ذرہ بحر کی ندآئی، یبال تک که مکم بھی فتح ہو گیا وضالہ کے دل میں کدورت اور نفرت کا شعلہ اور کھڑک اُٹھااورموقع کی تاک میں رہنے لگا' اسے جبمعلوم ہوا کہ سر کارعلیہ السلام طواف کر رہے ہیں تو کعبہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا' راستہ میں اس کی معشوقہ ملی اور؟؟؟ کی دعوت دى مگر جواب ميں صرف اتنا كه يكراس كو بھي پس پشت كيا:

میں ایک بہت بڑے کام پرجار ہاہوں ٔ واپسی پرملا قات ہوگی۔

سرورِ دوعالم صلی الله علیه وسلم طواف فرما رہے تھے' فضالہ بھی طواف کرنے لگا' جب آپ صلی الله علیه وسلم کے قریب آیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا فضاله

اس نے جواب میں کہا: جی ہاں! میں فضالہ ہوں' غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: توابھی دل میں کیاسوچ رہاتھا'فضالہ نے جواب دیا: کچھنمیں' میں تو بس اللہ کے ذکر میں مشغول تھا'اں کی بات س کر پیارے آقاعلیہ السلام مسکرادیے اور فرمایا: الله ہےاستغفار کروُفر مایا: اےفضالہ! تو گھرے تو بیارادہ لے کر چلاتھا' فضالہ ساری حقيقت من كرابهي غاموش بي كمرًا قعا كه رحمة للعالمين كامبارك باتحداً ثليا اور فضاله کے سینے پرر کھ دیا 'جونہی' نیسکہ اللّٰہ ''والا ہاتھ مبارک فضالہ کے سینے پر پہنچا' فضالہ کی قسمت كاستاره جيك أٹھااور فضاله كاسينة نورايمان سے جگمگا اُٹھا' كفر كى تاريكى ايمان كنوريين بدل كئ اورعثق مجازى كارخ عثقِ مصطفىٰ صلى الله عليه وسلم مين بدل كميا'وه فضاله جوتھوڑی دیریکیلے رحمة للعالمین کی جان لینے آیا تھا' اب جانِ رحمت' جانِ عالم کے قدموں پر گر کے اپن جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے: حضور! مجھے کلمہ پڑھا کراپنے عشاق کی صف میں شامل کر کیجئے اور میری خطاء معاف فرماد یہجیے' نبی پاک صاحب لولاک سیاحِ افلاک صلی الله علیه دسلم نے کلمه پڑھا کرایئے صحابہ کی صف ميں شامل فرماليا' فضاله رضي الله عنه بيفرمايا كرتے تتھے: خدا كی قتم! جونبی آپ صلى الله عليه وسلم نے ميرے سينے سے اپنا دستِ مبارک ہٹايا' ميرے دل کي حالت بدل گئ بغض وکینے نکل گیا عورت کی محبث نکل گئی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم کی محبت سے سرشاد ہو گیا' آپ صلی الله علیہ وسلم جھے دنیا و مافیبها سے محبوب ہو گئے حالانکہ اس سے پہلے ساری کا نئات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے ہر چیز سے زیادہ ناپیند تھے۔اس کے بعد فضالہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آ رہے تھے کہ راہتے میں وہی محبوبہل گئی جوآپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کرمسکرانے لگی اور دل میں خیال کرنے لگی: شایداب میری خواہش کو پورا کریں گے اس نے آپ کو وعوت دی کیکن آپ رضی الله عندنے از کارکر دیا اور بیشتر پڑھاجس کامفہوم ومطلب بیہے: اب میری نگاہوں میں جی نہیں کوئی جیسے میری سرکار بیں ایا نہیں کوئی

## محبت میں تلوار بے نیام

عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ صفوان بن امیداور عمیر بن وہب دونوں كافروں نے جنگ بدريس مونے والے نقصان كا تذكره كيا، عمير كہنے لگا: خدا ک تتم! تم نے چے کہا متم بخدا!ان کے لینی ابوجہل وغیرہ کے بعد جینا بے کار ہے اگر میرےاو پر قرضہ نہ ہوتا اور بیوی بچوں کے ضائع ہونے کا خدشہ دامن گیر نہ ہوتا تو میں خود جا کر تھر (صلی الله علیه وللم) کوتل کر کے آتا میرے پاس تو آئیس قتل کرنے کی وجہ و جواز بھی ہے کیونکہ میرا بیٹاان کے ہاتھوں قید ہے صفوان نے موقع جانا اور کہا: تیسر ا قرضه میرے ذمہ تیرے بال بیچ میرے بچوں کے ساتھ دہیں گے، مجھے انہیں پالنے میں کوئی دفت نہیں' عمیر نے کہا: اے صفوان! میری پیگفتگو کسی اور سے نہ کرنا' صفوان کہنے لگا: میں اس کا تذکرہ کسی اور ہے نہیں کروں گا اس کے بعد صفوان نے عمیر کواپنی تلوار تیز کر کے زہر آلود کردی عمیرے لے کرمدینہ جا پہنیا اس وقت عمر فاروق رضی اللّٰدعنه سلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ مجد نبوی شریف کے دروازے پر بیٹھے روز بدر کا تذکرہ کررہے تھے اُھا تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر عمیر بن وہب پریڑی' جومبحدنبوی شریف کے دروازے کے سامنے اپنا اونٹ بٹھا رہا تھا اور گلے میں زہرآ لودنلواران کا رکھی تھی'آ پ رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ کتا اسلام کا دشمن عمیر بن وہب بے لگتا ہے کہ بیالک بہت برا فتنہ لے کرآیا ہے اس نے روز بدر جمارے اور كفاركے درميان آگ جركا كئ تھی به كہ كرعمر فاردق رضی اللہ عنہ نبی كريم صلی اللہ عهيہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور خبر دی کہ جیمنِ خداعمیر بن وہب شمشیر بدست آیا ہے مضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور عمیر کواس کے گلے میں لئکی ہوئی رتی ہے پھندا ڈال کر اسے تھیٹتے ہوئے سرکارعلیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر پھینک دیا اورا پی تلوار بے نیام کر کے اس کے سر پر کھڑ ہے ہو گئے اور قبیر خداوندی کی بجلی بن کر

حپکنے لگےاوراذ نِ سرکارعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کے منتظر ہیں کہ کباذ ان ہواوراس دشمنِ . مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کوجہنم رسید کروں' لیکن سرکارعلیہ الصلوٰ ۃ نے عفو و کرم سے کا م لیتے ہوئے فرمایا: اے عمر! اے چھوڑ دواور میرے قریب لے کرآؤ' عمیر قریب آ کر بولا ''انعموا صباحًا''نتتوں میں مبح کرتے رہو۔

بهارے آقاعلیہ السلام نے فرمایا جمیں اللہ تعالی نے اس سے بہتر سلام سکھایا ہے جس میں دائی سلامتی ہے اور جو جنت والوں کا سلام ہے اس نے معذرت کی کہ جھے علم نہ تھا' آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: اے عمیر! کیسے آئے ہوء عمیر بولا: اس قیدی کیلئے آیا ہوں جوتمہارے پاس ہے اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کامتمی ہوں آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: تم نے بلطے ميں الوار كس ليے افكا ركھى ہے؟ كہنے لگا: الله اس تلوار كابُرا كرني! إس ني جميل كيافيا كده ديا آخر! آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: تی بتلاؤ کس ارادے ہے آئے ہو کہنے لگا: صرف ای لیے آیا ہوں۔ بار بار پوچھنے پر جب اس في آفي كا مقصد فه بتلايا تو غيب دان في عليه الصلوة والسلام في فرمايا: اے میسر! تونے اور صفوان ابن امیہ نے حجر میں بلا کے کنوئیں میں ڈالے جانے والے قریشی سرداروں کی بابت غور وفکز کیا تھا'تم نے کہا:اگر مجھ پر قرضه اور فکرعیال نہ ہوتو میں محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کوئل کر کے چھوڑوں اس پرصفوان نے تمہارا قرضہ اور عيال كاخرچة فورأايخ ذمه لےليا اور ميرت قل كاتم ہے عبدليا' خدا كي تم إاے عمير! تمہارےاورمیر نے قل کے درمیان اللہ تعالیٰ خود حائل ہے۔

عميرنے جب اپني ميروداد كباني شي تو كينے لگا: صدفت يارسول الله صلى الله عليه وسلم! واقعہ ایسا ہے' نگاہِ نبوت کا تیر نکلا اس کے کفر کے قفل کوتو ڑتا ہوا اس کے دل پر پیوست ہوا'جس ہےاس کا دل نو را بمانی ہے جگمگاا ٹھا' وہی عمیر جوتھوڑی دیریہلے جان لینے کے نایاک ارادے ہے آیا تھا'اب جانِ عالم جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے

قدموں پرایی جان کا نذرانہ پیش کرنے لگا' میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الله کے سیچ رسول ہیں یارسول الله صلی الله علیه وسلم! بهم آپ کی آسانی خبروں کو جھٹلایا کرتے تھے'میرے آتا! میرہ بات ہے جوصرف میرے اورصفوان کے درمیان تھی اس کی خبر آپ کواللہ تعالی نے دی ہے اللہ کی حمد ہے اس پر جس نے ہدایت عطاء فرمائی' اس کے بعد کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوا' سرکارعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا' اس کے دل سے کفر کا اندھیراحیت گیا'اب دل نورِ ایمانی سے حمیکنے نگا اور عشق مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم میں سلگنے لگا، عمیر کی عدادت محبت میں بدل گئی اور زبانِ حال ہے كهنه لكا اوراس كيفيت كااظهار يول كرنے لكانيا رسول الله صلى الله عليه وملم! ميس نو رخدا بجھا وینے کے دریے رہتا تھا' اہلِ اسلام کوستانے میں شدت کرتا تھا' اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں مکہ والوں کو جا کر دعوتِ اسلام دول شاید اللہ تعالی انہیں ہدایت عطاء فر مائے ور نہ انہیں و کبی ہی سز ادوں گا جیسے مسلمانو ں کو دیا کرتا تھا' تا کہ اس غلطی کا کفارہ ادا ہو جائے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی' عمیراجازت لے کرمکہ کی جانب روانہ ہو گیا' ادھرصفوان کوعمیررضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی خبر پیٹی تو کہنے لگا: مجھے تتم ہے کہ میں عمیر سے کلام نہیں کروں گا' حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ جب مکہ میں پہنچے ؓ پ رضی اللّٰدعنہ نے ای جذ بے کے ساتھ دین اسلام كى تبلغ شروع كردى اور خالفين اسلام سے كن كن كربدلے لينے لك آب رضى الله عنہ کے ہاتھ پرلوگوں کی کثیر تعداد نے اسلام قبول کیا۔ (ابن احاق الریاض العفر ؟)

اس حدیث مبار کہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کاعشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتا ہے کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ ہے ہر دھمنِ مصطفیٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کیلئے قہر خداوندی کی بجل بن کر چیکتے تھے'جس طرح جب عبداللہ بن ابی منافق نے شانِ رسالت میں گتا خی کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے سر کارعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر

ہو کر اجازت طلب کی کہ میں اس منافق کے سرقلم کر دوں' لیکن سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اجازت نہ دی ای طرح جب منافق اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا تو اس كا فيصله سركار عليه السلام نے كيا اليكن منافق راضي نه مواتواس منافق كي گردن كا فيصله عمر فاروق رضي الله عنه كي آلموار نے كيا جس پراللہ تعالیٰ نے قر آن ياك كي آيت نازل فرمائی اور حق وباطل کے درمیان فرق کرنے والے مشہور ہوگئے۔

( فتعمى وأحدى الرياض النضرة)

ابوخيثمه رضى اللهءنه كى بيقراري

لَشَكَراسلام كوغز وهُ تبوك كيليِّ روانه ہوئے كئ دن گز رچكے تھے ليكن آپ صلى الله عليه وسلم كايك صحالى اورخيثمه رضى الله عنه سي مجبوري كي وجه سي لشكر كے ساتھ روانه نہ ہو سکے تھے وہ ہمر روز کوچ کرنے کا ازادہ کرتے لیکن روانہ ہونے سے ہمر روز رہ جاتے ایک دن جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گری کی شدت کو کم کرنے کیلئے ان کی دونوں ہویاں اپنے اپنے مکانوں کو یانی چھڑک کر ٹھنڈا کر رکھا تھا اورعمہ ہ کھانے تیار کرر کھے تھے اور پینے کیلئے شنڈایانی بھی رکھا ہوا تھا' دونوں آپ رضی اللہ عنہ کی منتظر تھیں' آپ رضی اللہ عنہ نے دروازے پر کھڑے ہوکراپی بیویوں کےاس اہتمام کودیکھا تو یکا میک دل ہے ایک ہوک نگلی اور آپ بے اختیار یکار اُٹھے اور ب قرار ہوکر کہنے لگے: آ ہ! رسول الله صلى الله عليه وسلم تو اس وقت تيز دھوپ اور گرم ہوا میں ہوں اور ابوضیشمہ رضی اللہ عندانی ہو بوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھائے؟ خدا کی فتم! میں مکان میں ہرگز داخل نہیں ہوں گاجب تک اپنے آ قاعلیہ السلام سے نہل جاؤں' چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے ہی واپس چلے گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کی ہویاں حسرت بھری نگاہوں ہے دیکھتی رہ گئیں' آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ کھولا اور ضروری سامان لیا اور اونٹ پر سوار ہو کر رختِ سفر با ندھا بھوکے پیاہے شدید گری

میں سفر کرتے ہوئے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاعکم لہراتے ہوئے لشکر اسلام كے قریب ہینچے تو انہیں دیکھ کرایک مجاہد کہنے لگا: یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم! کوئی سوار دورسے چلا آ رہاہے حضورعلیہ الصلوٰ قروالسلام نے فرمایا: وہ ضرور ابوخیثمہ ہوگا۔ (بیبی ) سبحان الله! ادھرغلام ابھی روانہ ہوا ہے اُدھر ان کے آنے سے آتا پاخبر ہیں اور دوسرے غلاموں کو بتارہے ہیں' آخر کیوں نہ ہو! ایک شاعرنے اس کو یوں عشق کے رنگ میں فرمایا ہے:

بحر نبی میں آہ کہاں بے اثر کی تڑیتے جو ہم یہاں تو آ قا کو خبر گئی أمثريك دوى رضى الله عنها كاعشقِ رسول صلى الله عليه وسلم

ا بن سعد بطریق واقدی لکھتے ہیں کہ اُم شریک ددی کے شو ہر ابوالعکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور قبیلہ دوس کے کچھلوگ ان کے ہمراہ تنے ابوالعکر کے رشتہ دار أم شريك رضى الله عنهاك باس آكر كينے لكا: شايدتم نے بھى محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كا دين اختيار كرليا ب وه بيان كرتى بين الله كاتم ! من محدر سول الله صلى الله علیہ وسلم کے دین پر ہوں' رشتہ داروں نے مجبور کیا کہ تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے حضرت اُم شریک رضی اللہ عنہا کی زبان پریمی جاری تھا کہ بیر جان تو جا سكتى ہے كيكن محمر بي صلى الله عليه وسلم كا ديا ہواايمان نبيس جاسكتا' يين كروہ اور زيادہ اذیتیں دینے لگے اور مجھے اونٹ کے خشہ حال اور تکلیف دہ کجاوے پر باندھ کرلے گئے وہ مجھے شہد کے ساتھ روٹی دیتے تھے مگر پانی کا ایک قطرہ تک نہ فراہم کرتے تھے' یہاں تک کہ دوپہر ہوجاتی اورسورج کی گرمی عروج پر ہوتی 'جب کہیں پڑاؤ کرتے تو الل قافله اتر کراینے خیمے نصب کر کیتے اور مجھے دھوپ میں ڈال دیتے' یہاں تک کہ میری عقل اور قوت شنوا کی و بینا کی جاتی رہی لیکن ایمان نہ جانے دیا 'کیونکہ سر کارعلیہ

مبلغات كى خرووت (سوم) ١٣٢ أيا تات جمادات دانسانو ل كاحضور الأيتاب يحب

انسلوٰ ۃ والسلام کے نام میں ہی اس قدر جاشنی ہے کہ جب قلب ولسان اس کا ورد کرتے ہیں تو ساری مصیبتیں بھول جاتی ہیں' ظالموں نے تین دن تک ای حالت میں مجھ پرظلم وشدت جاری رکھا' تیسرے دن پھریہی کلمات دہرانے شروع کر دیئے کہ دین محمدی صلی الله علیه وسلم کوچیوژ دے اُم شریک رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھ پر کرب والم سے ایسی کیفیت تھی کہ مجھے ان کی کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی ، وہاں اتنابیة چاتا تھا كدايك كے بعد دوسرى بات كهدر بي مين گويا ميرى عقل بالكل جاتی رہی تھی لیکن اس وقت بھی میں نے انگلی کے اشارے سے تو حید و رسالت کی گواہی دی' فرماتی ہیں: قریب تھا کہ میری روح میرے بدن کوچھوڑ جائے' اھاِ تک میں نے ٹھنڈے پانی کا ڈول اپنے سینے پرمحسوں کیا' میں نے اسے تھام لیا اور ایک گھونٹ پیا' وہ ڈول الگ ہو گیا اور پیری نظروں کے سامنے بلند ہوکر آسان وزمین کے درمیان معلق ہو گیا' پھر دوسرا ڈول اتر اتو میں نے اس سے بھی ایک ہی گھونٹ پیا تھا کہ وہ بھی مجھے ہے جدا ہوکر معلق ہوگیا' پھر تیسراڈ ول آیا تو میں نے اس سے سیر ہوکر پیا اور ہاتی اپنے سراور بدن پر انڈیل لیا' قافلے والے باہر نکلے اور پوچھا: اے اُم شريك! تيرك يا كى بيديانى كبال ساآيا بي ين في كما: بيمير سالله في عطاء كيا ے وہ تیزی سے اپنے خیموں میں پڑی ہوئی چھا گلوں اور مشکیزوں کی طرف لیکے تو انہیں بدستورسر بند دیکھا' یہ جیران کن منظر دیکھ کر بولے: اے اُم شریک! ہم گواہی ویتے ہیں کہ تہارا رب ہی ہمارا پروردگار ہے اور جو پچھتہیں اس مقام پر ملاہے وہ پر در دگار ہی کا عطاء کر دہ ہے' میہ جو ہم نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے اس کی ہم معافیٰ عا ہے ہیں اور آئندہ بمیشہ کیلئے ہم کفر سے تو بہ کرتے ہیں' آپ گواہ ہوجا کیں ہم نے اسلام قبول کرلیا ہے اس کے بعد ہم سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی وہ سب میری اس نضیلت کا اعتراف کرتے تھے جواللہ تعالی نے میرے

سبب عطاءفر ما کی۔ (واقدی'این سعد)

میں غموں کی وهوپ میں تیرا نام لے کر نکلا مل گیا تیری رحمتوں کا سامیہ میہ کرم نہیں تو کیا ہے

سركارعليهالسلام كاأمت يرسابير

ا انان او د نیا و آخرت کی ہرعزت کو صرف آپ صلی الله علیہ وسلم کی مجت و اطاعت میں ہی پاسکتا ہے جب الله تعالیٰ نے تمام درواز ہے بند فرما دیے ادراعلان فرما دیا کہ کسی کو قبول نہیں کیا جائے گا' مگر اس کو جو میر ہے صبیب صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کے رائے ہے آئے گا' اسے ہی قبول کیا جائے گا' الله تعالیٰ نے تمام ادویان کو باطل فرما دیا مگر این پریار مے محبوب صلی الله علیہ وسلم کے دین کو باقی رکھا اور وہ اصلام ہے اے بی نوع انسان! تجھ پر بھی تیرے محن علیہ السلام کی محبت واجب بن اس لیے کہ انہوں نے تیجھے گر ابی' تاریکی اور ضلالت کے سمندر میں ہے اس وقت اس لیے کہ انہوں نے تیجھے گر ابی' تاریکی اور ضلالت کے سمندر میں ہے اس وقت نا شریعت عاب بھی نیکی نیکی نیکی نیری تھی اور نہ بُر ائی بُر ائی اوگ افتر اق و انتشار کا شکار شریعت عاب بھی نیکی نیکی نیری تی نوری قبل اور نہ بُر ائی بُر ائی اوگ افتر اق و انتشار کا شکار تھے کوئی نظام نہ تھا' نہ کوئی قانون تھا' کوئی ضابطہ نہ تھا' چوری و ڈاکہ تو وت و طاقت کا دور دورہ تھا' جس کو خود و الی کا نتا ت باعث ایجاد کا نتات محبوب رہ کا نتات صلی الله دور دورہ تھا' جس کو خود و الی کا نتات باعث ایجاد کا نتات محبوب رہ کا نتات صلی الله علیہ دوسلم یوں بیان فرماتے ہیں۔ (بندری۔ تاب المعادی)

کیاتم گراہ نہیں تھے اللہ تعالی نے میری وجہ سے تہمیں ہدایت فر مائی 'تم متفرق تھے میری وجہ سے اللہ تعالی نے تہمیں اُلفت عطا فر مائی 'تم محتاج تھے میری وجہ سے تمہیں اللہ تعالی نے غنی کیا۔ اے عقل کے پجاریو! اب بتاؤ کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وطاعت کے بغیر کیا نجات ممکن ہے ہاں ہاں! وہی نی علیہ السلام جو تیری ذات سے بھی تیرے قریب تر ہے' جسیا کہ قرآن پاک میں آتا ہے۔

المهما الماية الماية المادات وانسانون كالقفور ماييم مسعوب

(الاحزاب: ٢) میه نبی مسلمانوں کا ان کی جان ہے بھی زیادہ مالک ہے اوراس نبی علیہ السلام کی بیویاں ان کی مائیں ہیں' بس میری نہیں مزید احادیث پاک کی روشنی میں ملاحظ فرمائیں!

حصرت ابو ہر پرہ رضی النّد عنہ ہے مروی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

انا اولی بالمؤمنین من انفسهم .(بخاری کتاب الکفاله) میر اتعلق ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔

میرا سان جانوں سے ماریادہ ہے۔ مزید حدیث یاک میں آتا ہے: آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

عربير صديت في سن الما من الماني الدينيا والاخوة ( بخاري والمام) . ما من مؤمن الأوان اولى به في الدنيا والاخوة ( بخاري والم) .

ہرمؤمن کے ساتھ دنیاوآخرت میں تعلق ہرشے سے زیادہ ہے۔

ابُ اگر ہم غور کریں کہان کے ساتھ ہماراتعلق کیسا ہونا چاہیے؟اس محبت وتعلق

کا کیا اندازہ کیا جاسکتا ہے؟ جو ذات اورنفس ہے بھی زیادہ حقدار ہویقینا جواب کی صورت میں یمی صدا بلند ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے نفس و جان و مال و اولا د کوان کی

اطاعت ومحبت میں شرویان کردینا جا ہے معابہ کرام کا یہی معمول رہاہے کہ وہ اپنے قیمتی

سے قیتی متاع کواپنے آقاومولی صلی الله علیه وسلم کی محبت و طاعت میں قربان کر دیا

کرتے تھے جان کا نذرانہ چیش کرنا ان کیلئے حقیر ساتھ تھا متی کہ حالت جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے سامنے کھڑے ہو جاتے وشمنوں کے

تیرول کیلئے ڈھال بن جاتے کفار کی جانب سے ہرآنے والے تیرکواپنے سینے میں

کے کردو کتے تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی تکلیف نہ پہنچ بلکہ ان کے عشق نبی علیہ السلام کا بیدعالم تھا کہ ہرکوئی اس تمنا کا اظہار کرتا: کاش!اس حالت میں میرےجسم کو

ریزہ ریزہ کردیا جائے گرایسانہ ہوکہ میرے نی علیدالسلام کے پاؤں مبارک میں کا ثنا

معلفات کی خرورت (عرم) ۱۲۵ نباتات عمادات وانسانوں کی صفور علیجا ہے مجبت چج جائے اور میں ایے گر میں آ رام سے بیٹار ہوں صاحب عقل وصاحب شعور کتب سیروتاریخ کامطالعہ کرنے سے بخو بی جان سکتا ہے کہ ایسی جماعت ان کے سواکوئی ہو بھی کیے علی ہے؟ جن کی تربیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مقدس نگاہوں نے فرمائی ہؤاب ان حضرات قدسیہ کے چنداورایمان افروزعثق نبی علیہ السلام ہے لبریز واقعات زیب قرطاس کرتی ہوں' تا کہان واقعات کو پڑھ کر ہمارے سینوں میں بھی عشق نبی علیهالسلام کی شمعیس روشن ہوں۔

# عاشقوں کےسالار

امام العاشقين خليفة أمسلمين محت رحمة العالمين حفزت صديق اكبررضي اللدعنه ك عشق رسول صلى الله عليه وسلم يرقر بان جائين جن كى هر برادا ي عشق رسول صلى الله علييومكم كى جھلك نظرآ تى ہے ًاس عاشقِ ماہ رسالت پروانۂ شمع رسالت صلى الله عليه وسلم کی پوری زندگی ہی سرکا رعلیہ السلام کی محبت سے سرشار ہے اے صدیق اکبر! تیری عظمتول يرقربان جائيس!

#### صديق كون؟

و بى جورونق باز ارمصطفيٰ بين جو حاملِ انو ارمصطفیٰ مين جو حاصلِ افکار مصطفیٰ مين جومظهرِ كردامِ مصطفیٰ میں' جوواتفِ اسرامِ مصطفیٰ میں' جوزینت در بارِ مصطفیٰ میں' جونگہت گلزارِ مصطفیٰ ہیں' جو کشنہ دیدارِ مصطفیٰ بھی ہیں' جوسا کن مزارِ مصطفیٰ ہیں' جو یارِ مصطفیٰ ہیں' جونا ئب مصطفیٰ بھی ہیں جورازِ مصطفیٰ ہیں جو طالبِ مصطفیٰ ہیں ، جو عکسِ مصطفیٰ بھی ہیں جود يارِ مصطفى مين جومحافظ مصطفى بهي مين جوسليمِ مصطفى بهي مين صلى الله عليه وسلم \_

قربان جاؤں اے امام العاشقين كالقب پانے والے مصطفیٰ عليه السلام ك قدموں پر جانے والۓ نام مصطفیٰ پر بک جانے والے ٔ حکم نبی علیہ السلام پیر مال وزر سب لٹادینے والے آپ کی عظمتوں کوسلام!

سلام اُس يرجس كے كندھوں يرمصطفيٰ نے سوارى كى سلام اُس پرجس نے نماز میں زلفوں سے بہاری کی اس عاشق ماه رسالت بروانة ثيث رسالت صلى الله عليه وسلم كي شان وعظمت بيان کرنابشر کی طاقت میں نہیں اور نہ ہی بشر ہے ممکن ہے ہوبھی کیے سکتی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نامدار دو جہاں کے مالک ومخار ٔ رسولوں کے سالا رعلبہ الصلوق والسلام كي "وَهَا يَسْطِقُ عَنِ الْهَوى "والى زبان اطبر جنبش كرتى بين توارشاد بوتا ب میں نے ہرایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے مگر اے صدیق! تیرے ا حسانات مجھ پراتنے ہیں ان کا صلہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دے گا اس یا بے مار 'یار مزار ٔعاشقوں کے سالاررضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ہی عشقِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاسبق دیتی ہے' یہاں پرطوالت کے خوف کے پیٹنِ نظراس عاشقِ صادق کی زندگی کے چند واقعات سروقلم كرتى مول بال! ارا آب مزيد شوق ركعة بين تو فقيرى كتاب" امام العاشقين'' كامطالعد فرمائيں جس كے سينے ميں عشق رسول صلى الله عليه وسلم اس قدر موجزن ہوکہ ہرونت دل کی تمناوآ رز وبس یہی ہوکہ سرکارعلیہ السلام کےجلوے میری آ تھوں کے سامنے رہیں اور میں دیکھار ہوں جیسا کہ حدیث یاک میں آتا ہے کہ س نے سوال کیا: اے صدیق رضی اللہ عند! آپ کی پیند کیا ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا: النظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ

( زنبة المجالس )

رسول الله صلى الله عليه دسلم كے چيرے انور كود كيھتے رہنا۔ زخمول سے چور چھر بھی پر وانہیں

تبلیغ اسلام کا ابتدائی دورتھا' ہر طرف کفر کا دور دورہ تھا' پورا مکہ کا فروں سے جمرا ہوا ہے' ہرحق کی اٹھنے والی آ داز کو دبایا جاتا تھا' بتوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے تھے'اس کفرستان ہے اُسٹے والی وحدہ لائٹریک کی آ واز کوصد بی آ اگر رضی اللہ عنہ نے تبول کر الیا تھا، محبب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گز ار ہوتے ہیں: میرے آ قاومولی صلی اللہ علیہ وسلم فداک ہی وابی مجمعے اجازت عنایت فرما نمیں کہ میں ان کفار کو علائیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں محملے اور ان کوآپ کے دامن سے وابستہ اور فیضیاب ہونے کی رعوت دوں غیب دان نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ! صبر سے کام لؤ اس لیے کہ ابھی ہم تعداد میں بہت کم بین آپ رضی اللہ عنہ برسرکار علیہ السلام کی محبت کا غلبہ حال طاری تھا اور وہ میہ چاہتے تھے کہ اس تعمیہ عظلی سے ہرکوئی فیضیاب ہوسکے اس لیے وہ بار بار اصرار کر رہے تھے جب یا رِمزار غریبوں کے خم خوار رضی اللہ عنہ کا اصرار دیکھا تو بار بار اصرار کر رہے تھے جب یا رِمزار غریبوں کے خم خوار رضی اللہ عنہ کا اصرار دیکھا تو بار بار اصرار کر رہے تھے جب یا رِمزار غریبوں کے خم خوار رضی اللہ عنہ کا اصرار دیکھا تو اجازت عنایت فرمادی جب مجاہد اسلام کواجازت مل گئی تو بلا خوف و خطر لوگوں کو التہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی۔

فكان اوّل خطيب دعا الى الله والى رسوله .

رسول الندسلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ عزوج اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلایا 'جب اس خطیب اوّل نے اسلام کی دعوت ان کفار کو دی تو مشرکین مکہ آپ پر بلایا 'جب اس خطیب اوّل نے اسلام کی دعوت ان کفار کو دی تو مشرکین مکہ آپ پر اوّ نیز نے آپ رضی اللہ عنہ کے چبرہ الوّر پر بے تحاشاتھٹر مارے 'ای پر اکتفاء نہ کیا بلکہ اس نعلین نے اپنا دو ہر ہے چزے والا جوتا اُتارا' اس جوتے ہے آپ رضی اللہ عنہ کے چبرے پر اتنی ضربیں لگا کمیں کہ واللہ جوتا اُتارا' اس جوتے ہوئے اور ناک ایک ہو گئے 'اس کی خبر جب بنو تیم (یہ آپ رضی اللہ عنہ کی اور انہوں نے اللہ عنہ کو گفار کے زخے سے نکالا اور اُٹھایا اور لے جاکر ان کے گھر لنایا' آپ رضی اللہ عنہ کو گفار کے زخے سے نکالا اور اُٹھایا اور لے جاکر ان کے گھر لنایا'

لوگوں کا گمان تھا کہاب وہ جانبر نہ ہوسکیں گے کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ پر زخموں کی وجیہ ے بہوتی طاری تھی بورا دن بہوتی کی حالت میں گزر گیا، جب شام ہوئی اور آپ کو ہوش آیا' اس دفت آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم ادر آپ کے قبیلے والے یاں ہی کھڑے تھے قربان جاؤں اس سلطان العاشقین کی شان وعظمت بر کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتو ایہا ہو جان پر بنی ہوئی ہے جسم زخموں سے چور چور ہے، حالت نازک ہے پھر بھی جب زبان کھلتی ہے تو مجوب علیه السلام کے تصیدے پڑھتی ے ہوش آتے ہی محبوب کی فکر دامن گیر ہوتی ہے اور کلمات زبان پر کھیلتے ہیں کہ میرے آتا ومولاً ملجا و ماوی دو جہاں کے داتا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور کہاں ہیں؟ ان کے قبیلے والوں اور باپ نے جب بیآ واز سی تو غصے ہے آ گ بگولا ہونے لگے اور ملامت کرنے لگے جس کی وجہ سے تہہیں بیذات ورسوائی اُٹھانی پڑی اور بیار پیٹے تہمیں برداشت کرنا پڑی ، ہوش میں آتے ہی پھران کا حال یو چھر ہے ہو ان عقل کے اندھوں کو کیا خبرتھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ملتی ہے وہ دنیا داروں کو بھولوں کی سے پر بھی حاصل نہیں ہو کتی ان کے قبیلے والے مایوں ہوکر چلے گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو بیہ وصیت کر گئے کہ جب تك يدمجمر (صلى الله عليه وسلم) كي محبت نے بازنبيں آتے ان سے بايكاك كر دواور انہیں کھانے پینے سے پچھند دؤ آخر کار مان تھی ندر ہاگیا' مامتا تڑ پی اور کھا نالا کر آگے ر کھ دیاا ورسر کی بلائیں لیتے ہوئے کہا: میرے بیٹے! آپ سارے دن کے بھوکے ہیں' لبذا تھوڑا ساکھانا کھالؤا ہے سرکارعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے دیوانوں ماہ رسالت کے يروانول عضرت صديق اكبررضى الله عنه كاتزيادية والاجواب يرص اورعشق ني عليه السلام ميں جھومئے'ماں! خدا کی تتم! میں کھانا نہیں کھاؤں گا' کھانا تو دور کی بات ہے میں چکھوں گا بھی نہیں اور نہ ہی پانی کا گھونٹ پیوُں گا جب تک واضحیٰ کا چہرہ انور'

يليين كاچېره طلهٰ كا تاج 'الم نشرح كاسيعهٔ واليل والى زلف عنبريں اور مازاغ البصر والى آ تکھیں نہ دیکھ لول' حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت اُم جمیل رضی اللّٰہ عنہا تشریف لے آئیں اور بتایا کہ حضور پرنورشافع یوم نشور محبوب رب غفور صلی اللہ عليه وسلم بالكل خيريت سے بين اور داوار قم مين تشريف فرما بين حضرت ابو بمرصديق رضی الله عنه زخمول سے چور تھے' چلنے کے قابل نہ تھے' آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محتر مہ اور حضرت اُم جمیل نے سہارا دیا اور رات کوسر کا رعلیہ السلام کی بارگاہ تک لے آئیں' جب میرے آ قاعلیہ السلام کوشیح وسالم پایا تو آنکھوں کو آنسو بہاتے ہوئے زبان حال ہے گویا ہوئے: \_

بڑھ کر آپ نے رخ روٹن کو جو دیکھا تو کہا يا نبي! آپ سلامت ہيں تو سب سچ ہيں پيرنج والم

مركارعليه الصلوة والسلام كالطف وكرم بهي ديكهيّ ! آپ صلى الله عليه وسلم آگ بزھے صدیق اکبرکوتھاما اور جھک کرانہیں بوسا دیا' جب آ قائے دو جہاں' والی بے کسال صلی الله علیه وسلم نے اپنے یار کوزخموں سے نڈ ھال دیکھا' چشمانِ کرم ہے آنسو چھلک پڑے ٔ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!میرے ماں باپ قربان ہوجا کیں آپ کی شان بے نیازی پر حضور مجھے صرف منه کی تکلیف ہے جس دن سلطان العاشقین برظلم کی انتہاء ہوئی اور آ قاعلیہ السلام اور آپ کے صحابی غمز دہ تھے اس دن اللہ تعالٰی نے آپ کو اس کے بدلہ میں خوشی بھی عنایت فرمانی که حضرت امیر حمزه رضی الله عنه اسلام لائے و دسرا حضرت ابو بکر صدیق رضى الله عنه كيليخ خوشى كه آپ كى والده بھى كلمه يڑھ كرمسلمان ہوگئيں \_ (رياض النفر و) بھنے ہوئے کلیجہ کی بُو

اس عاشق ماه رسالت بردانه ثمع رسالت محسن أمت تا جدار صداقت امير

عبلغان كه ضرورت (سوم) <u>الموات (سوم)</u> نباتات جمادات وانسانو ل كاعضور تاكيم مع مع

خلافت ابوبكر صديق رضى الله عنه كے عشقِ رسول صلى الله عليه وسلم يرقر بان جائيں جنہوں نے اپناتن من عشق میں جلا دیا 'جیسا کہ امام ابوالعباس محبّ الدین الطمری' الرياض النصر ه مين نقل فرماتے ہيں: جب سلطان العاشقين كا وصال ظاہري ہوا تو امام العادلين حفزت عمر فاروق رضى الله عنه آپ رضى الله عنه كي اہليہ كے ياس تشريف لائے اور فر مایا: حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی خاص بات بتا کیں' آپ رضی الله عنها نے فرمایا: آپ ساری رات الله عز وجل کی عبادت میں گز ار دیتے تھے اور جب سانس لیتے تو ان کے منہ ہے اس طرح کی بُو آتی جس طرح کسی کی محبت اور فراق میں کا بحبہ بھن گیا ہے اور جل کررا کھ ہو گیا ہے 'یہ ایک رات کاعمل نہیں تھا بلکہ ہر رات ایسای ہوتا۔

لحد میں عشق رخ فیہہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات تی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقشِ قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے

جب بيسناتو إمام العادين خليفة المسلمين قهر الله على المنافقين غضب الله على ا لکا فرین' حضرت عمر فاروق رضی الله عنه رو پڑے اور آ تکھوں ہے آ نسو چھلک

زبانِ حال سے فرماتے ہیں:عمر بن خطاب! وہ بھنا ہوا کلیجہ کہاں سے لے کر آئے؟ بس يې نبيل حفرت عائش صديقة طيبه طاہره شاكره رضي الله عنها فرماتي ميں: سخت سردیوں کی رات ہے ٔ دروازہ کھلا ہے صحن میں آگ جل رہی ہے اس کے اوپر کھ رکھا ہوا ہے سرد ہوا کیں چل رہی ہیں قریب ہی والد گرامی کھڑے ہیں اور در دازے کی طرف دیکھ رہے ہیں میں نے عرض کیا: اباحضور! سخت سر دی ہے اور سر د

ہوا چل رہی ہے ٔ درواز ہ ہی بند کر لیں اور تھوڑی دیر آ رام فر مالیں ٔ فر مایا : بیٹی!اگر میں نے دروازہ بند كرليا اورسوگيا تومير، آقاومولاصلى الله عليه وسلم جب تہجد كيلي أخيس كة ان كو صند ي فى سے وضوكر اير كا ، جس سے آ ب صلى الله عليه وسلم كو تكليف ہنچے گی' میراعشق وایمان ہے گوارانہیں کرتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آتا ومولا مُصندُ ہے یانی سے وضوفر مائیں۔

ا \_رونق بازار مصطفیٰ علیه السلام! ائ مُهتِ گلزارِ مصطفیٰ علیه السلام! اے واقف اسرارِ مصطفیٰ علیه السلام! ا بساكن مزار مصطفىٰ عليه السلام! اے حامل انوار مصطفیٰ علیہ السلام! تيرى عظمول كوسلام

جن کواتنا بھی پیندنہیں ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منز وعن العیو ب صلی اللّٰدعليه وسلم تصندُ ہے يانى ہے وضوفر ماتے اوران كيلئے سخت سر دى ميں گرم يانى لے كر كرے مول مردى اس بركيے اثر كر على ہے جس كے اندر عشق كى آگ جل ربى مو اوراس آگ کی وجہ ہے جگر بھی جل چکا ہواس عاشقِ صا دق رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے یمی میں وہ جورسول خدا جناب احمیجتبی سلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے بڑھر کر کسی چیز کو تر جينبيں ديتے۔

یبال تک که مال داولا د هر چیز مکه میں چھوڑ کرسر کارعلیه السلام کی رفاقت میں نکل پڑھتے ہیں رسول خدا کی ججرت کی تیاری فرما کرصدیق اکبر کے دروازے پر يبنچتے ہيں' جونهی آ واز ديے' آپ رضي الله عنه کا محب رسول ہے لبریز ول لبیک کی آ واز دیتے ہوئے جھوم اُٹھتا ہے اور فوراً باہرتشریف لاتے ہیں' گویا کہ ساری رات

عبلفات کی خرورت (۱۵۲ ملفات کی خرورت (۱۵۲ ملفات کی خفود تریز اے مجب

بیداری کے عالم میں کسی کا انظار کرتے گزرگئی ہے اوراب وہ منتظر گھڑیاں ختم ہوگئ ہیں اورزبانِ حال سے رفاقت رفاقت یارسول الله صلی الله علیه دسلم کانعرہ بلند کرتے ہیں' پیر ایک طویل حدیث ہے جس کوامام بخاری نے کتاب منا قب الانصار میں نقل کیاہے 'ہر خطرہ واندیشر کے باوجود آپ کی محبت اور رفاقت کا اعز از حاصل کیا اور ای رفاقت کے تقدق کامیاب و کامران ہوئے ٔ ہاں ہاں! آپ ہی میں جو غار میں دو میں ہے د وسرے تھے اور اللّٰہ تعالٰی دونوں کے ساتھ تھا۔

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنًا \_(التوبـ:٣٠)

گھرائے نہیں!بے شک الله تعالی ہمارے ساتھ ہے۔

پھرارشاد ہوتا ہے: اے ابوبکر! تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تيسر االله مو \_ (بخاری)

اں طرح محبت تچی ہوگئ مشاعر سیچ ہو گئے ایمان گہرا ہوا' یقین پختہ ہوا' دل میندا ہوا' روح پرسکون ہوئی اور دل کی تمنا پوری ہوئی' جب سر کارعلیہ السلام کی رفاقت مل گئی' یہی ہیں وہ جنہوں نے ہرامر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تصدیق کی ہر حال میں ثابت قدم رہے' اپنے مال کو اپنی اولا د کو' اپنے وطن کو' اپنے اقرباء کو' اپنے

دوستول کواپنی مرضی کو الله تعالیٰ کی محبت اورا سین محبوب علیه السلام کی محبت میں قربان کردیا حتیٰ کے صرف عباباتی رہی۔

صديق رضي الله عنه كون؟

جواواكل عرسے بى آپ عليه السلام كے بم خيال طبيعت رہے جس نے آپ صلى الله عليه وسلم كى نبوت كو بلاتو قف سچ ما نااور فورى اسلام قبول كيا ـ جس نے تن تنہا آپ سے مشر کین مکہ کوحرم میں دور دھکیل دیا۔

جود نیااسلام کا پہلاملغ وخطیب ہے۔

الم المات نبأتات بمادات دانسانوں کی حضور س بَدَبْ سے محبت

جس کواسلام قبول کرنے کی پاداش میں بہت بُری طرح مارا پیٹا گیا۔

وہی جس نے ہوش آنے پر سب سے پہلے اپنے نبی علید السلام کی خبریت لوچھی۔

جونووسہاروں پر چل کریقین کی خاطر دیدار مصطفیٰ علیہ السلام کرنے گئے۔

وہی جس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جھک کر بوسہ دیا۔ وہ جس نے اسلام سے پہلے اور بعد میں بھی اسلام برتن من دھن سب کچھ دار

جس نے معراج النبی علیہ السلام کے بارے میں مشرکین مکہ ہے کہا: اگریہ میرے آقاعلیہ السلام نے کہا ہے توبالکل تیج ہے۔

یرے آ قاعلیہ اسلام نے لہاہے تو بانس ج ہے۔ جس کا ای سب لقب صدیق اکبر تظہرا۔

وہی جوان دوغار والوں میں سے ایک ہیں۔

جس نے اپنے کندھوں پر بارِنبوت کواُٹھایا۔

جس کا مقام مشرکین مکہ کیلئے ہمیشہ نبی کریم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے فوری بعد

ديا\_

جو ہردم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ رہے۔

جس نےمحبوب خداصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ ججرت کی۔ جس پرہمشہ والی کا ئنات نظر کرم ڈالتے تھے۔

ہ ک پر متحدول 6 مات سر سر ہوائے ہے۔ جس کی بیٹی کواُم المومنین بننے کاشرف حاصل ہوا۔

جس نے سرکارعلیہ السلام کے کہنے پرامامت کروائی۔

جومسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہے۔

جس نے بوداغ خلافت کی داغ بیل ڈالی۔

جس نے آل رسول کا ہروقت اکرام واحر ام کیا۔

جس كامقام محفلِ محمدى صلى الله عليه وتملم مين قريب تربهوتا جومستحق لوگوں تك ان كاحق پہنچا كرسوتا تھا۔

جومحبوب خدا کے محبوب تھے۔

اس عاشق صادق کی شان بیان سے باہر ہے کیوں نہ باہر ہو جب عمر فاروق رضی اللّٰہ عنہ کی شان بیان کرنے کیلئے جبریل امین کوساڑ ھے نوسوسال جا ہے۔

عمر فاروق رضى الله عنه كون؟

و ہی نا جوصد یق اکبررضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک ہیں' چونکہ یہاں پر اختصار ملحوظ خاطر ہے اس لیے صرف آپ رضی اللہ عنہ کی غایر توروالی جانثاری کا بیان ہوگا' کیونکہا گرآ پ رضی اللہ عنہ کے عیث 'سول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو ہی جمع کیا جائے توالک ضخیم کتاب بن جاتی ہے۔

يارغاري جانثاري

حضرت عمر فاروق رضَى الله عنه کے پاس حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کا ذکرِ خرر ہوا' اس عاشق صادق کے ذکر خرساتو آ تکھوں سے آنسو چھک پڑے اور فرمایا: میرے دل کی آ رزوہے کہ کاش! میر ُے سارے عمل صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے ایک دن اورا میک رات کی طرح ہوتے یعنی وہ میری ساری نیکیاں لے لیس اورا میک دن اور رات کی نیکی مجھ دے دیں یا پھراس کا مطب میہ ہے کہ مجھے اپی تمام نیکیوں کے بدلے صرف وہی دونیکیاں ل جاتی 'اس دن اور رات کی خود وضاحت فرماتے ہیں:

آپ کی رات وہ رات ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف ينيخ عرض كى: والله! آپ اس ميں واخل فد مول آپ سے يميل اس ميں ميں واخل ہوتا ہوں'اگراس میں کوئی چیز ہے تو وہ مجھے نقصان پہنچائے'میرے آتا آپ کو نقصان

نه ينيخ قربان جائيں صديق اكبر رضى الله عنه كے عشق رسول براى ليے تو نگاه فاروقى اُٹھتی ہےتو جانثاری برآ کرتھہرتی ہےاوراس کی تمنا کررہے ہیں اوراپنی ساری عمر کی نمازین ٔ ساری عمر کے روز ہے اور سارے جہادوں اور ساری فتوحات ِ اسلامیہ کو اس نماز کے جھاڑنے سوراخ میں یاؤں دینے' سانپ سے کٹوانے' حضور برنور شافع یوم نثورمحوب رب غفوصلی الله علیه وسلم کا سرمبارک اینے زانو پر رکھنے جیسے کارناہے پر قربان کررہے ہیں' یادر کھیں! صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے اس رات کو بحدے بجود نہ کیے تھے نہ کوئی تہجدا داکی تھی بلکہ صرف محبوب کی خدمت اداکی تھی اور بیدوہ عبادت تھی جواس دنت روئے زمین پرسوائے صدیق کے کوئی نہیں کرر ہاتھا' وہ عبادت کیاتھی وہ عبادت میتھی که سرکارعلیہ السلام کا سرانوراپنی حیمولی میں رکھا ہوا ہے اور اس وانفخی کے چېرهٔ انور کے جلوب د کیچەر ہے ہیں' الله اکبر! وہ کیبا منظر ہوگا کہ الله کامحبوب اے صدیق تیری جمولی میں ہے گویا کہ اللہ عز وجل کی پوری خدائی کے مالک اے صدیق آج تیری گود میں ہیں۔

اس كى جانب اعلى حضرت عظيم المرتبت يرواند ثم رسالت عاشق ماه نبوت مجد دِ وين وملت محسن ابل سنت الشاه احدرضا خان عليه رحمة الرحمٰن كي ظرِ محبت أتفتى بيرتو جھومتے ہوئے یوں فرماتے ہیں:

> مولیٰ علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان اپنی وے چلے حفظ جان تو اصل فروض ضرر کی ہے گو تو نے ان کو جان پھیر دی غار میں وہ کر کیجے تھے جو کرنی بشر کی ہے

ٹابت ہوا کہ جملہ فرائضِ فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے جب غار میں سلطان العاشقین داخل ہوتے ہیں اس غار کوصاف کرتے ہیں ، صاف کرتے کرتے نظر آتے ہیں اب کوئی چیز پاس نہیں صاف کرتے کرتے نظر آتے ہیں اب کوئی چیز پاس نہیں جس سے ان سوراخوں کو بند کیا جائے پاس قو صرف تن کے کپڑے بھاڑ کر غار کے صادق نے اپناستر چھپانے کی مقدار کپڑ ارکھا' باقی تن کے کپڑے بھاڑ کر غار کے صوراخوں میں دے دیتے ہیں ، جب بھی سوراخوں کو بند کر دیا تو دوسوراخ باقی رہ گئے بحب ان دوسوراخوں کیلئے کپڑ انہ بچا تو صدیت اکبر رضی اللہ عندا نے پاؤں سے وہ جب ان دوسوراخوں کیلئے کپڑ انہ بچا تو صدیت اکبر رضی اللہ عندا نے پاؤں سے وہ بوراخ بند کرتے ہیں بھرائے کپڑ انہ بچا تو صدیت اللہ عالی بارگاہ ہے کس بناہ میں عرض کرتے

تشریف لائے تو تھکا دٹ کی وجہ ہے اپنا سرمبارک صدیق اکبری گودیس رکھا اور سو گئے آج سلطان العاشقین کا زانوجس پرمیرے آقا ومولا دو جہاں کے دا تاصلی اللہ علیہ وہلم آرام فرمارہ بین وہ کعبہ معظمہ بلکہ عرشِ معلیٰ ہے بھی افضل نظر آرہا ہے کیوں نہ ہو کہ جہ رحل پرقر آن رکھا جائے تو دہ رحل محتر م اور جب زانوں پرصاحب قر آن خود اپنے سرمبارک رکھر آرام فرمارہا ہوتو پھر کیا مقام ہوگا صاحب زانوں کا؟ خیال رہے کہ جناب آمنہ علیمہ تو ہیں گودیش پرورش پائی اور صدیق وعلی رضی اللہ عنہما خیال دے کہ جناب آمنہ علیمہ تو ہیں گاودیش پرورش پائی اور صدیق وعلی رضی اللہ عنہما کے زانو پر حضور نے اسے سرانو ررکھر آرام فرمایا اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی

میں: یا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اندرتشريف لائے جب آ قائے دو جہال

الله عنها کے سینانور پر مرد کا کر حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا۔ لہذا ہی گوداورز انواور بیسینہ بہت ہی افضل واطل چیں جیسے آل عبا کچود ، یک کیلئے حضور کی عبامبارک میں رہے تو افضل ہوگئے ایسے نی بید حضرات ان نسبتوں سے سارے جہان سے افضل واعلیٰ ہیں' جب مرور دو جہاں' والی بے کسال' رحمتِ عالمیاں' محبوبِ

مات جمادات دانسانوں کی حضور رہیزہے محبت خداصلی الله علیه وسلم غار میں داخل ہو گئے اور آ رام فرمارہے ہیں' ادھراس سانپ تک مجی سرکار علیہ السلام کی خوشبو پیٹی جوصد یوں سے اس غار میں ان گھڑیوں کا منتظر تھا،جن میں وہ محبوب خداع زوجل کے جلوے و مکھ سکے کیکن باہر نگلنے کیلئے سارے راتے جواس نے بنائے تھے وہ بند ہیں جب سارے رائے بندیائے پھراس نے باہر نکلنے کیلئےصدیق اکبررضی اللہ عنہ کے قدموں کا سہارالیا اور حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے یاوٰں پراس نے ڈس لیا' پھربھی آپ نے اپنے جسم کوجنبش نہ دی'اس خوف سے کہیں رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ندآ ئے دردکی وجہے آپ رضی اللّٰدعنہ کے آنسؤرسول اللّٰدُ سلی اللّٰہ علیہ و علم کے چیرۂ انور پرگرتے ہیں' چشمِ مصطفیٰ علیہ السلام كھلتى ہے صدیق كى آئھوں ہے آنسوؤں كى جھڑى لگى ہوئى ہے فرمایا: صدیق كيا ہوا؟ عرض کی: یارسول الله صلی الله علیه وسلم! میرے مال باب آب بر قربان! مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے اے صدیق! تیری عظمتوں کوسلام! سانپ نے ڈس لیا ہے ُ در د کی شدت سے زہرجہم میں سرایت کر چکاہے جان جارہی ہے پھر بھی جسم کو حرکت نہیں وے رہے کہیں بینکل کرمیرے آقاعلیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے 'بیہ ہے فنافی الرسول کا مرتبہ کیعشق نے لباس کے نکڑے اُڑا دیئے' دونوں پاؤل سوراخوں ہے کٹوا دیئے' گويا كەجان لىنادى ٔ سانپ نے كى بارايك ہى جگە كا تا كەپنا پاؤں بىئالىن ، مگر ياؤں نە ہٹا' اس و**تت**عقل وعشق کا مکالمہ جاری تھا'عقل کہتی تھی: یا وَں ہٹالوٰ عشق کہتا تھا جبنش بھی نہ کرو عقل کہتی تھی: جان جارہی ہے عشق کہتا تھا: ایک کیا ہزار بھی قربان ہے۔ كرول تيرے نام پر جال فدا نہ بس أن جان وو جہاں خدا

دو جہاں ہے بھی نہیں جی بحرا کردں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہاں عشق والے ہیں جو ہرشے لٹادیتے ہیں عقل والوں کو ہے ذوقِ جنوں کہاں

المان كالمناعة عنوات وانسانون كاحضور مُقَوَّمُ مع مجت

جب عاشق نے عشق کی انتہاء کردی ادھر مصطفیٰ کریم نے عطاء کی انتہاء کردی ا کہیں صدیق کیلئے جنت ہے دودھ وشہید کے مشروب آ رہے ہیں' کہیں ٹانی اثنین کالقب پارے ہیں لیکن دھن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے لعاب سے شفاء یارہے ہیں ہاں ہاں!وہی لعاب شریف جوعلی کی دُھتی آئھوں پر لگتا ہے تو کل جواہر کا نفع دیتا ہے اور اگر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لگتا ہے تو ہی جوڑنے والے سریش کا کام دیتا ہے اور اگر حضرت قبادہ رضی اللہ عنہ کی فکل ہو گی آئکھ پرلگتا ہے تو بینائی لٹا کر مزید بڑھا دیتا ہے اور اگر حفرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گوند ہے ہوئ آٹااور گوشت کی ہنٹریاں میں پڑتا ہے تو بے مثال برکت دیتا ہے اور اگر صدیق ا كبركة مسيموئ ياؤل يرلكتا بياق ترياق كاكام ديتا بـ (منكوة از زي) بس يبال تك بى نبين مزيد عطائ مصطفى عليه الصلوة والسلام ديكيس جب وي ہوئے پاؤں پرلعاب نگا تو اس کا اثر پوری نسل صدیق میں نتقل ہوگیا۔ بزرگ فرماتے ين: يملي تو آپ رضي الله عنه كي اولا دكوسانپ كافيا بي نبيس اگر كائے بھي تو اس كااثر ہي نہیں ہوتا'جب کی پنجالی عاشق کی نظراً گھتی ہے تو وہ شانِ صدیق یوں بیان کرتے ہیں:

ڈنگ کھاندا گیا دکھ اٹھاندا گیا سینے لا کے نبی نوں سلاوند گیا مونڈے جا کے نبی نوں اٹھایا جدوں دونوں پیراں نوں کے وچ دکھایا جدوں دونول تنهائي وچ غار بيٹھے جدول ثانی اثنین دا لقب یاؤندا گیا غار دے سب سوراغال نو بند کردا گما باتی نال قدم دے مکاوند گیا

# حضرت عمرفاروق رضى الله عنه كاعاشقانه فيصله

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک منافق جس کا نام بشر تھا'اس کے اور ایک بہودی کے درمیان ایک جھگڑا تھا'اس جھگڑے میں بہودی سیاتھا اور منافق جھوٹا' يہودي بولا كه چلو!اس كافيصلة تمہارے نبي عليدالسلام ہے كراتے ہيں' منافق بولا: نہیں! چلواس کا فیصلہ کعب بن اشرف (یہود کا سردار ) ہے کروا کیں' نام نهاد کامسلمان جانتاتھا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ حق کریں گے اور کعب بن اشرف کورشوت دے کرایے حق میں فیصلہ کر دالوں گا'اں وجہ ہے وہ کعب بن اشرف کا نام لےرہا تھا' دوسرااس کے دل میں منافقت کی بیاری موجودتھی اور بیبودی جانتا تھا كەرسول الله صلى الله عليه وسلم توحق كافيصله فرماكيں كئى يبودى نے كہا: عجيب بات ہے کداینے نبی علیہ السلام کے پاس چلتے اوران سے فیصلہ کروانے سے کترا تا ہے منافق شرمندہ ہوکراس کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوگیا'نی علیہ السلام نے دونوں کا بیان س کر یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ' وہاں سے نکل کر منافق بولا كه ميں اس فيصله سے راضي نہيں ہول ٔ چلو بيہ فيصله حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه ہے کروا نمیں' چنانچہ دونوں صدیق اکبر رضی الله عنہ کے دروازے پر پہنچ' معامله عرض کیا' آپ نے بھی منافق کے حق میں فیصلہ فرما دیا' وہاں سے نکل کر بشر منافق بولا كدميرى تسلى اب بھى نہيں ہوئى ؛ چلوعمر فاروق رضى الله عندے فيصله كرائيں ' چنانچە بىددۇلول حفرت عمر رضى اللەعنە كے دروازے پرينچئى بېودى نے عرض كيا: اس ہے قبل یہی فیصلہ حضورعلیہ السلام اورصدیق اکبررضی اللہ عنہ میرے حق میں فریا چکے میں' مگر بشر راضی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کیا یہ واقعہ درست ہے؟ بشر بولا: ہاں! آپ نے فر مایا: تم دونوں تھہر جاؤ! میں گھر ہے ہوآ وَں' چنانچہ آ بے گھر میں تشریف لے گئے تکوارلائے اور منافق کی گردن تن ہے حدا کر دی

کونکہ آپ کی محبت نے بیر گوارا ہی نہ کیا کہ رسول اللہ کے بعد فیصلہ کیا جائے' آپ نے عشق ومحبت ہےلبریز جواب دیا کہ جومیرے آقاعلیہ السلام کا فیصافیمیں مانیا' اس کا فیصله عمر کی تکوار کرے گی اس کے بعد مقتول کے قرابت داروں نے بار گاہ مصطفیٰ میں مقدمہ دج کر دیا' آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یو چھا' آ پ نے جواب میں عرض کیا: حضور صلی الله علیه وسلم اس مرد نے آ پ کا فیصلہ رد کر دیا تھا جوآ پ کے فیطے پر کسی اور کا فیصلہ طلب کرئے میرا ایمان پیے کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں اس پرحضرت جریل املین ای وقت قر آن لے کرحاضر ہوئے اور یہ آيت يره طي:(النساء:١٠)

(ترجمه)اے محبوب یاک علیہ السلام! کیا آپ نے دیکھانہیں ان لوگوں کو جو گمان اور دعو کی کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر جوتمہاری جانب اترا اور اس پر جو اس سے پہلے اترا' پھر جا ہے ہیں کہ تفنیہ یا مقدمه کافیصله کرانے کیلئے شیطان کی طرف لے جائیں۔

قرقراتے ہیں تیرے نام سے منافق ہے تیرا وہ دیدبہ ان پر یا سركارعليه السلام كي محبت نے زُلا ديا

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فريات مين بين حضور نبي كريم رؤف الرحيم صلى الله عليه وسلم كي خدمت سرايا عظمت بين حاضر جوا ألب صلى الله عليه وسلم ايك چيا كي ير لیٹے ہوئے تنے عمرفاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں آ قاعلیہ السلام کے قریب بیٹھ گیا'اس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بدن پر ایک تببند کے سوا کچھ نہ تھا' آپ صلی الله علیہ وسلم کے پہلوئے اقدس پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے اور ایک کونے میں چڑاصاف کرنے کا مسالہ رکھا ہوا تھا اور ایک کھال لکی ہو کی تھی ایک صاع کے قریب بُو رکھے ہوئے تھے' عاشق ماہ رسالت پروانہ مثمع رسالت' خلیفۃ المسلمین

مبلفات كه خرووت (سوم) الآل نات شادات دانسانول كاحضور تلقال عجب رضی الله عنه فرماتے ہیں: مجھے آقاعلیه السلام کی سیصالت نہ دیکھی گئی میری آٹکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے اور میں زار وقطار رونے لگا غریوں کے والی بے کسوں کے دا تاصلی الله علیه وسلم نے مجھے روتا دیکھ کرارشاوفر مایا: اے عمر! کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے جسم اطہر پر اس کھر دری چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں اور میآپ کا کل خز انہ ہے جو میں دیکھیر ہا ہوں آتا آپ علیہ السلام کی اس حالت نے مجھے رلا دیا ہے ٔ دوسری طرف قیصر و کسریٰ کے محلات و باغات ہیں جن میں آ رام کررہے ہیں حالانکہ آپ صلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے رسول اور اس کے محبوب بھی ہیں وو جہاں کے سردار غریبوں کے آتا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے ابن الخطاب! کیا تو اس بات پرخوش نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہواور ان کیلئے د نیا میں ہوا آپ رضی اللہ عنہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھومتے ہوئے عرض كرتے ہيں: ميرے آقااگرآپ كى اس ميں رضا ہے تو غلام بھى زم نازك بستر پرنہيں ہلکہ آپ علیہ السلام کی سادگی والی سنت پر ہی راضی ہے۔ (ابن ماجہ)

سلام اس پر جس کے گھر جاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر جس کا سادہ بوریا بچھونا تھا پھراس عاشق صادق نے اس بات کوئملی جام بھی پہنا کر دکھایا' جیسا کہ مصعب

بن سعید کی روایت سے ثابت ہے جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد محترم كى بارگاه ميں عرض كيا: يا امير المؤمنين! آپ اتناسخت بستر ولباس اور كھا ناكيوں استعال فرماتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ کا جواب پڑھئے اور عشقِ رسول علیہ السلام میں جھو مئے جب آپ نے جواب دیا آ تکھوں سے آ نسو جھلک پڑے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے اپنے آ قاعلیہ السلام کو ای حالت میں دیکھا ہے جب آ قاعلیہ السلام كى يادآئى آپ رويڑے اور شم اٹھائى فرمايا: خداكى شم إبين اينے آقاومولاصلى

الملك نباتات جمادات دانسانول كي حضور مَا يَعْبَا سعمت

الله عليه وسلم اپنج پيارے رفيق حضرت الو مجرصد پق رضى الله عنه جيسى مخت كوش زندگى گز ارول گا' تا كه ان جيسا آ رام دہ انجام پاسكول \_ (رياض النفر ہ) تنظیر حساس میں میں کہ ایس سرور کا

قبضے میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی نظروں میں کتنی آج ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم صطفاعل ملے اس سل

ذكرخداذ كرمصطفى صلى الله عليه وتلم سے جدانہيں

دربار رسالت مآب صلى الله عليه وسلم سجا ہوا ہے والى دو جہاں رحمتِ عالمياں محبوب خداصلی الله عليه وسلم تشريف فرما جين آپ عليه الصلوة والسلام نے حضرت صديق أكبررضي الله عنه كونتكم فرمايا: المصعديق! عرض كي: يارسول الله عليه السلام! غلام حاضر ہے ٔ فرمایا: بیا تکوشی لے جاؤ اس پر اللہ عزوجل کا نام نامی اسم گرامی کھوا کر لے آ وُ' سلطان العاشقين رضي الله عنه نے حکم کي بحيل کرتے ہوئے کي اور لے جا کرا يک نقاش کودی اور فرمایا: اس پرانندعز وجلّ اوراس کے پیار ہے مجوب علیہ السلام کا نام مجمہ صلى الله عليه وسلم لكه دو أس نقاش نے لكه ديا ، كهوا كر جب دريا ررسالت مآب صلى الله عليه وسلم ميں لے كرحاضر موئ بيش كى مركار عليه الصلوة والسلام نے انگوشى لے كى مازاغ البصر والى آئكه يزي ديكصاس يرصرف اللدعز وجل كانام نبيس بلكه ساتي دواور نام بھی لکھے ہوئے ہیں' ما پنطق عن الھو کی والی زبان اطبر جنبش میں آئی' رحت کے پھول جھڑ ے اور ارشاد فرمایا: اے صدیق! میں نے تو صرف اللہ عز وجل کا نام کھوانے کیلیے فرمایا تھا' عرض کی: یارسول الله صلی الله علیه وسلم! فداک امی والی (میرے ماں باب قربان)!حضورآب كانام تويل نے لكھوايائي باقى كالمجھے علم نہيں فرمايا ميرانام كيول كهوايا بي عرض كى: مير بي قا ومولاصلى الله عليه وسلم مير ي عشق في ميرى محبت نے میرے شوق نے میری الفت نے میری مؤوت نے بیگوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللّٰدعلیہ دسلم کا نام نامی اسم گرامی اللّٰدعز وجل کے نام سے جدا ہواں لیے نقاش کو

مبلغات كه خوورت (مرم) المسلك نباتات بمادات دانسانول كاحضور كالقياس مجت

میں نے اللہ عز وجل کے نام کے ساتھ آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک لکھنے کا کہا تو اس نے لکھ دیا' لیکن حضور میرا نام اس کاعلم نہیں بیہ کیسے لکھا گیا' اتنے میں جریل اميں حاضرِ خدمت ہوتے ہيں' عرض كي: يارسول الله صلى الله عليه وسلم! الله كا سلام ہو! بعداز سلام میرے آ. قا! عرض بیہے کہصدیق کا اکبر رضی اللہ عنہ کا نام بحکم خداوندی لکھا ہے اور اللہ تعالی فرماتا ہے: اے میرے محبوب! دانائے غیوب منز وعن العیوب صلی الله علیه وسلم آپ کے یا وغار نے تمہارے نام کو جارے نام ہے جدا کرنا پیند نہ کیا تو مجھے بھی یہ بات پیندنہیں کہ تبہارے نام سے آپ کے بارغار کے یا مزار عاشقوں کے سالا روشی اللہ عنہ کا نام جدا ہوجائے۔ ( زنبۃ الجالس١٥٥/٢)

مفتی احمد یارخان نعیمی رحمة الله علیه کی نظر عقیدت اُٹھتی ہے تو آپ یوں گویا ہوتے ہیں:

قول حق قرآن ہے قول پیمبر ہے مدیث لفظ ہی کا فرق ہے تقریر ہے دونوں کی ایک اس نے دل چیرا اور اس نے دعوتِ اسلام دی وہ خدا یہ مصطفیٰ تدبیر ہے دونوں کی ایک قلندرلا ہوری کی نظر اُٹھتی ہے تو وہ یوں کو یا ہوتے ہیں: کی محمہ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں مسى اورعاشقِ صادق كى نظر أشمتى ہے تووہ يوں فرماتے ہيں: ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو الی زبان خدا نہ کرے اعلیٰ حضرت سرکارعلیدالسلام کی محبت میں جھومتے ہوئے یوں فرماتے ہیں اور

كتا خول كوخوب ان كالمكانه بتلاتے مين:

ذکر خدا جو ان سے جدا جاہو نجدیوں والله! ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے بے ان کے واسلے کے خدا کچھ عطاء کرے حاثا غلط غلط ہے ہوں بے بھر کی ہے حضور صلى التدعليه وسلم كااسم مبارك بهي مثانا گوارانه كيا

قربان جائیں محبت ہوتوالی ہو کہاہیے بیار سے مجوب صلی اللہ علیہ و کملم کے نام نا ي اسم گرا ي كويمي محوكرنا گوارانه كيا مچنانچه سيرت كي تمام كتب مين موجود ب كه يوم ۔ حدیبیوکو جب کفارے سرکارعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے کسی مصلحت کی بناء پر معاہدہ کیا تو اس معامدہ کو لکھنے کیلئے جھزت علی کرم ایندو جبدالکریم کو تھم فرمایا مولائے کا نتات مولا مشكل كشارض الله عندن بهي بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اور مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله مُنْقِيلًا بي لكها تقا كريسيل بن عمر و (جوابهي ايمان ندلائے تھے ) كينے لگا: ميں رحمٰن کوئبیں پیچانتا۔

هارارسم الخط يول ب: بأسمك اللهم البذا يبي كهاجائ آب عليه السلام نے فرمایا: ٹھیک ہے ٔ دوسرا ابن عمر و نے اعتر اغلی کیا: محمد رسول الله ( صلی الله علیه وسلم ) بھی نہ لکھا جائے بلکہ ثمہ بن عبداللہ لکھا جائے 'کیونکہ اگر ہمیں ان کی رسالت کا اعتراف ہوتا تو جھگڑا کس بات کا ہوتا؟ اس ضمن میں حضور علیہ السلام کے درمیان بات بات چيت بوئي آخر كار رحمة للعالمين انيس الغريبين سراج السالكين صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ٹھیک ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت علی کو حکم فرمایا: اے مٹا دو! مولائے کا نئات مولامشکل کشاشیر خدا مرکز مهرو وفا حفرت علی رضی الله عنه خاموش ہیں' دوسری بار پھر تھم ہوا' کیکن خاموش ہیں' گویا پچھسوچ رہے ہیں' جب تیسری بار

فرمایا عرض کی: میرے آقا!

فداك امى وابى والله ما اهوك ابوا يا رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم .

خدا کی نتم! یارسول الله صلی الله علیه وسلم! علی لکورتو سکتا ہے کیکن علی کاعشق اجازت نہیں دیتا کہ اس کومٹادے۔

ائی پرامام اہل سنت مجدود بن وملت 'پروانٹر عمرسالت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمة الرحمان کی نظرمحبت اُٹھتی بیاورقلم چلتا ہے تو یوں رواں ہوتا ہے :

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدا تیرے
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا بھی چہ چا تیرا
عقل ہوتی تو خدا سے لاائی نہ لیتے
یہ گھٹا نہیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا
ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پ
بول بالا ہے تیرا ذکر اونچا تیرا
سرکارعلیہالسلام کو جگانا گوارانہ کیا؟

امام ابوجعفر طحاوی رحمة الله عليه (المتونی ١٣٦١هه) دوسندوں کے ساتھ حضرت اساء بنت عميس رضی الله عنها سے اپنی کتاب مشکل الحدیث میں نقل کی ہے 'حضرت اساء بنت عميس رضی الله عنها فرماتی ہيں: جگب خيبر کے موقع پر مقام صهباء پر اسلام کا لشکر بھی تھا' سرکار دوعالم محبوب رب دوعالم المام الا نبياء سيّد الا نبياء سلی الله عليه و کلم نظہراداکی صحابہ کرام عليهم الرضوان نے بھی اداکی جب نماز عصر کا وقت آیا' آقا دو جہاں صلی الله عليه وسلم نے نماز عصر اداکی اس کے بعد حضرت عمر رضی الله عنه کو بلایا' جباں صلی الله عليه وسلم نے نماز عصر اداکی اس کے بعد حضرت عمر رضی الله عنه کو بلایا' جب حضرت علی رضی الله عنہ تضریف لائے' سرکار علیم الصلوٰ قوالسلام پر وحی کا زول جب حضرت علی رضی الله عنہ تشریف لائے' سرکار علیم الصلوٰ قوالسلام پر وحی کا زول

ہونے لگا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سرمبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھااور آ رام فرمانے لگئ حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها بیان فرماتی ہیں: جب سركارعليه الصلوقة والسلام يروى كانزول جوتاتها توابيامحسوس جوتاتها جيساكمآب صلى الله عليه وسلم يرنيند طاري ہے اس دن بھی اييا ہی ہوا' چنانچيہ آپ صلی اللہ عليه وسلم اپناسر انور حفرت على المرتفني رضى الله عنه كي گودمبارك ميں ركھ كرآ رام فرماتے رہے نزول وتی ہوتار ہااوروفت گزرتار ہا' یہال تک کہ سورج غروب ہوگیا' جب سورج غروب ہو گیا مرکارعلیه السلام بیدار موئ تو دیکھا سورج غروب وه گیا ہے فر مایا: اے علی رضی الله عنه! نمازعصرادا كرلى ہے! عرض كى: يارسول الله صلى الله عليه وسلم! انجمى تك ادانہيں ک فخر دوعالم سرورعالم صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: اے علی ! اداميز هنا جا ہے ہويا تضا! عرض کی: میرے آقا!علی آپ کی اطأعت میں ہو پھر بھی تضاء پڑھئے یہ کیسے ہو سكتا باشهنشاه دوعالم ملى الله عليه وملم كع باته مبارك أشحة بين وه باته جن كورب كائنات فرماتا ب: المحبوب! تيرك باته نبيل بلكه ميرك باته بين جب ان ہاتھوں سے کوئی کام کیا جاتا ہے اللہ کا کلام گویا ہوتا ہے اے محبوب! بیآب نے نہیں بلکهالله نے کیا ہے۔

"وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَللْحِنَّ اللَّهُ رَمِي "جب باته ممارك الله كَعْ '' وَمَسا يَسنُطِقُ عَنِ الْهَوى ''والى زبان مبارك جَنِشْ مِسْ آ فَى ْبارگاوخداوندى مِيس عرض کی: اے رب العالمین! تیرابندہ تیری اور تیرے محبوب علیہ السلام کی طاعت میں تھاا درخدمتِ رسول کرر ہاتھا' اپنے اس بندے کیلئے تو سورج کوواپس لٹادے تا کہ تیرا بندہ تیری بندگی کاحق ادا کر سکے میکلمات لسانِ مصطفیٰ سے نکلنے تھے و کیھنے والوں نے د يكھا كەسورج ألئے پاؤل چلنا مقام عصر پرآ گيا وابا ہوا دن دوبارہ كھرآيا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نمازِ عصر ادا کی ' پھر سورج اپنی رفمار ہے چلتا ہوا

والبس غروب موكبيا - (طحاوي شفاء جية الشعلى العالمين)

اس كى جانب اعلى حضرت عظيم المرتبت عاشق ماه رسالت الشاه احمد رضا خان عليه رحمة الرحمٰن جمومتے ہوئے اشارہ فرماتے ہیں:

> سورج ألٹے یاؤل یلٹے جانداشارے سے ہو جاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی ذکر رہ کے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے پھر کیے مردک کہ جوں امت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فورا قیر و بند محشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی

اس حدیث مبارک میں ایک تو اہل محبت کیلئے پھول بکھرے نظر آتے ہیں' دوسرا منکروں کا رد بھی ہے' پہلی بات تو یہ ہےجس کی طرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے

اشارہ فرمایاہے:

ٹابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز ۔ اور وہی عصر جو سب اعلیٰ خطر کی ہے ان اشعار میں اعلیٰ حضرت رضی الله عنه نے اس واقعہ کی جانب اشارہ کیا ہے اور ہتایا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی غلامی ہی اصل بندگی ہے؛ یعنی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ علیه السلام اور آپ علیه السلام کا اوب ہے اسی کی دوسری عبادات قبول میں ' ً باقی کی مردود جبیها کیصدیق اکبررضی الله عنه اور حضرت علی الرتضی رضی الله عنه نے کر کے دکھایا کہ نماز کا دفت جارہا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ نماز خدا کا فرض ہے اور قضا ہو ر ہاہےاور یہ ہیں ہتی جن کا پوری زندگی میں کوئی تجدہ قضاء نہ ہوا' کیکن ادھرا پنے زانو کو جنبش تک نہیں دے رہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ رام میں خلل نہ

آئ اللي كرآب جائے تھے:

رکھا در مصطفیٰ پہ جو وسر آئی غیب سے ندا او بے خبر تیرےدہ تجدے بھی اداہوئے جو قضاء ہوئے تصنیاز میں

اعتراض

منکرین یہاں پراعتراض کرتے ہیں کہ یہ بات عقل شلیم نہیں کرتی کہ سورج واپس لوٹ آئے'دوسرا میرحدیث بخاری شریف میں نہیں'الہٰ دااس کوہم نہیں مانے۔

<u>جواب</u>

اں اعتراض کے دوجھے ہیں مبلاحصہ یہ ہے کہ عقل اسے تتلیم نہیں کرتی کہ سورج واپس آئے اس کا جواب یہ ہے کہ مجزہ کہتے ہی اسے ہیں' جے عقل تسلیم نہ کرے کیونکہ مجزہ کامعنیٰ ہی میہ جس میں مخلوق ایسا کرنے سے عاجز ہواور پیصرف الله تعالی این انبیاء کرام کوعطاء فرما تائے آ گے معجزے کی بھی دوشمیں ہیں ایک وہ ہےجس میں مخلوق قدرت رکھے لیکن چربھی وہ اس کام کوکرنے سے عاجز رہ جائے اور ان کوعا جڑ کر دینا اللہ تعالیٰ کافعل ہے جونی علیہ السلام کےصدق پر دلالت کرتا ہے مثلًا قرآن کریم کی مثل سورت لانے سے عاجز رہنا وغیرہ معجزے کی دوسری قتم وہ ہے جوانسان کی قدرت سے خارج ہواور نہ وہ اس کامش لا سکتے ہیں مثلاً مرد ہے کو زندہ کرنا'لاٹھی کا سانپ بنادیا' پھرےاوٹٹی نکال دینا' درخت کا کلام کرنا' انگلیوں ہے بی آب رحمت کر دینا اور جا ند کوئکڑے کر دینا' سورج کا رک جانا یا واپس لوٹ آنا وغیرہ' بدایسے کام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں کرسکیا' ان کاکسی نبی سے وقوع حقیقت میں اللہ ہی کافضل ہوتا ہے جے بطور دلیل وہ اپنے انبیاء کرام کوعطاء کرتا ہے۔ منکرین کی ہٹ دھرمی پر بڑاافسوں ہے مجھ میں نہیں آتا پیتنہیں ان کی نظر قر آ ں پر کیوں نہیں کھبرتی 'حالانکہ قرآن کریم میں گتے معجزوں کا بیان ہے جو دوسرے انبیاء

کرام کواللہ تعالیٰ نے عطاء فرمائے آ فرین ہےان کی مسلمانی پر دوسرے انبیاء کرام کے معجزات کوتو مانتے ہیں نہ صرف مانتے ہیں بلکدایے واعظوں میں بھی بیان کرتے ہیں ؛جب امام الانبیاء سیدالانبیاء علیہ السلام کی باری آتی ہے ٔ ادھران کوسانپ موکھہ جاتا ے بہاں پرآ کے طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اب دیکھا جائے تو یہی معجزہ يعنى سورج كارك جانايا واپس لوثا حضرت يوشع عليه السلام كيليځ الله تعالى كے حكم ير سورج کا رک جانا تو مانیں گے لیکن ادھر سورج کے رکنے کے بارے میں دوسری حدیث یاک ملاحظ فرما کیں: پونس بن بگیر رحمة الله علیہ نے زیارت مغازی میں ابن اسحاق سے روایت کی ہے جسے قاضی عیاض رحمۃ الله علیہ نے شفاء شریف میں بھی نقل كيا ہے كه جب نبى كريم عليه الصلوٰة والسلام كومعراج كرائى كى اور آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی قوم کو تجارتی قافلے کے آنے کی خبر دی اور انہیں اونٹوں کی نشانی بتائی تو قوم نے سوال کیا: بیقافلہ کب پہنچے گا؟ فرمایا: بدھ کے روز جب بدھ کا دن آیا تو قریش اس قافلہ کا شدت ہے انتظار کرنے گئے یہاں تک کہ دن جانے لگا' مگر قافلہ ابھی تک نہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی دست دعا اُٹھنے کو ہی تھے کہ سورج کی چلتی ہوئی رفتار رک گئی اور دن میں اضافہ ہو گیا' کتنا ہوا؟اس کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں: ایک پہر کا اضافہ ہوا اس طرح بتگ خندق کے موقع پر بھی نما زعصر کے وقت سورج تھم گیا' ان احادیث کوامام نو وی' حافظ ابن حجر اور حجافظ مغلطانی رحمہم اللہ نے بھی نقل کیا اور علامہ یوسف نبھانی جمۃ اللہ میں بھی ذکر کرتے ، ہیں۔ قارئین کی شفی کیلئے فقیر مزید مذکورہ بالا یعنی رڈ اشٹس والی حدیث مبار کہ کے حواله جات درج كرتا ہے اى حديث مبارك كو حافظ ابوعبدالله محمد بن يوسف ومشقى صالحی رحمة الله نے مزیل اللبس عن حدیث رد الشمس کے اندرنقل فرمایا ہے امام طحاوی کے متعلق آپ نے جان لیا کہانہوں نے اپنی کتاب مشکل الآ ٹار میں حضرت

اساء بنت عمیس رضی الله عنها سے نقل کیا ہے اور حافظ ابن سید الناس رحمہ اللہ نے بشرى اللبيب ميں اور حافظ علاؤ الدين مغلطائي رحمة الله عليه نے اپني كتاب الز ہر الباسم میں اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمة الله علیہ نے الدرالمتشر فی الاحاديث المشتمره ميں بيان كيا ب عافظ احمد بن صالح تو بي فرماتے ہيں: جس كا مقصدعكم حاصل كرنائ أسواس حديث كواساء بنت عميس رضى الله عنها سيتلف نبيس كرنا حاہیے کیونکہ یہ نبوت کی نشانیوں سے ہے۔

دوسرے حصے کا جواب

جن لوگو کا بیان مید که صرف ہم بخاری کو بی مانتے ہیں اصل میں ان لوگوں کی ہی بات جہالت کا ظہار کرتی ہے حقیقت میں وہ اپنے مؤقف پریہ بات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمہورعلاء محدثین صرف صحیحین پر ہی اکتفاء کرتے تھے یعنی بخاری ومسلم یر بی اکتفاء کیا کرتے تھے دلیل انہوں نے ان بعض احادیث کولیا جوان کی گمراہ خواہشات کے مطابق نہیں ' پھراس پر طعنہ زنی کی' ان ہے اگر سوال کیا جائے کتم صرف امام بخاری اورامام مسلم ہی کی احادیث کے قاری ہوتو کیا بیدونوں محدث نی کریم علیه السلام کے زمانہ مبارک میں تھے اور دوسر نہیں تھے؟ ہاں! یہ بات مسلم شدہ ہے کدان میں اصح احادیث زیادہ ہیں' باقی کتب احادیث کی نسبت کیونکہ رہ دونوں بزرگ علاء کے ہا<sup>ں عظی</sup>م اہمیت کے حامل ہیں اور اس وجہ سے عام مسلمانوں کے ہاں بھی انہیں کی اہمیت ہے۔ رہا دوسری کتب احادیث کا مسلدتو ان کا کوئی مىلمان مىخىزىيى بوسكنا كيونكه احاديث كاتعلق خود مركارعليه السلام سے ہوتا ہے يا آپ صلی الله علیه وسلم کے جا ٹاروں ہے ہاں! پیضرور ہے کہ عقا نداور مسائل میں صححین کو ترجيح دى جاتى ہے باتى رہامئلەنسائل كاتووہ جہاں سے فسیلت كى بات ملے اسے لينا عا ہے جیسا کہ شہورمحدث حافظ احمد بن صالح فرماتے ہیں: جس کا مقصد حصولِ علم ہو

۔ اے ایسی احادیث جہاں سے ملے لیٹی چاہیے جن سے نبوت کی نشانیوں کا ظہور ہو' اگران احادیث کے راویوں پرطعن نہ ہواہوتو۔

عشق کرنگ عربی خاص به فردان ایرا کااکله ایدان جس مرحس

مصعب بن عمير مكه كاايك خوبصورت نوجوان ماں باپ كا اكلوتا بيٹا، جس كے حسن و جمال کے چر بے نہ صرف اپنے خاندان میں بلکہ پورے شہر مکہ میں تھے والدین نے برے نازوں سے برورش کی مجھی کوئی پریشانی نہ آنے دی این لخت جگر کی ہردلی خوا ہش کو پورا کیا' وہ مصعب بن عمیر جن کا کھانا شاہی' جن کا لباس شاہی' جن کا باپ قبیلے کا سردار' جن کی ماں اونیے خاندان کی بہو و بیٹی تھی' جنہوں نے بھی اپنے جسم پر یرانالباس نہاوڑ ھا بلکہان کالباس ان کے تمام ہم عصر رفقاءنو جوانوں ہےافضل واعلیٰ ہوتا تھا'ایے خوبصورت لباس کی چک کی وجہ سے دور ہی سے بیچائے جاتے تھے'ان کی والدہ ان سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ تھوڑی در پھی اپنی آ تکھوں سے دور کرنا نا گوار جھتی تھی اور اس عمیر کااپنی والدہ ہے بھی کچھالیا ہی پیارتھا' ان کے خاندانی وقار اورحسن وجمال کی وجہ سے مکہ کی گئی دوشیرہ لڑ کیوں کے رشتے آتے تھے مگر ابھی تک كوئى بھى رشتەان كىلئے نتخب ند ہواتھا، قسمت كافيصلہ بھى برا عجيب ہوتا ہے انسان سوچتا کچھاور ہے اورمنظو رِخدا کچھاور ہوتا ہے ٗ ہاں فیروزصد بوں کی گھڑی کو کی متعین نہیں ہوتی' رحمتوں کا دروازہ جب کھلٹا ہے تو دل کےظلمت خانے میں سعادت کا جِراغ احیا مک روثن ہوجا تاہے' یہی ہاجرامصعب بن عمیر کے ساتھ پیش آیا' و کیھنے کوئی مرتبه پیلے رسولِ خدا کو دیکھا تھا لیکن آج دیکھنے کا انداز ہی کچھزالا تھا' آج دل کی ظلمت میں چراغ عثقِ رسول روٹن ہو چکا تھا' واضحٰ کے چبرے کی چیک'یٹین کے سہرے کی دمک ٰطٰہٰ کی تجلیاں دل کے آئینے میں منقش ہو چکی تھی عشق اور وہ بھی رسول مجتبی صلی الله علیه وسلم کاعشق جس کی خوشبو سے دونوں عالم مبک أعضت میں جس کا

چھپانا مشكل نەتھا أكيك دن بارگاو رسالت ماب صلى الله عليه دسلم ميں اينے والدين سے چھپ کر حاضر ہوئے اور قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور کلمہ پڑھ کر دائر واسلام میں داخل ہو گئے جب ان کے اسلام لانے کی خبر ان کے والدین تک پیخی ، غصے سے والدین کا مُرا حال تھا' حضرت مصعب بن عمیر رضی اللّٰدعنہ کے ہاں اور باپ کارویه بدل گیا' آپ پرانعام واکرام کی بارشیں مصائب میں بدل گئیں' طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں'عثق کا رنگ بھی نرالا ہی ہوتا ہے'جس میں ہرآنے والی مصیبت مزه دیتی ہے کیونکہ جب عشق کا چراغ سینے میں سلگتا ہے تو اس کی تپش ہے پوراجیم جل کر را کھ ہوجا تا ہے اس لیے سینے میں بھڑ کنے والی اس آگ ہے جہم بھی پناہ مانگتی ہے ٔ جیسا کہ حدیث یاک میں آتا ہے:جب عاشقِ صادق جہنم کےاویر ہے گزرے گا تو جہنم ہارگاہ خداوندی میں عرض کرے گی: مولا! اسے جلدی جلدی گز ار دے کیونکہ اس کی وجہ سے میری آگٹ ٹھنڈی پڑرہی ہے؛ جب حضرت مصعب بن عمیررضی اللّه عنه ایمان لے آئے سر کارعلیہ السلام کی غلامی کا پٹھا پنے گلے میں ڈال لیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے والدین نے مصائب کے پہاڑ توڑ دیئے طرح طرح کی تكليفين دين كيكن بيرستكليفين بيرير ثانيال ميشبتين ميايذا كين آپ رضي الله عنه کونہ چھیرسکیں' چھیر بھی کیسے سکتی تھیں جن نظروں نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں د كيوليا ' مووه جان تو دے عتی ہیں ليكن مصطفیٰ كريم عليه الصلوٰ ة وانتسليم كا ديا مواايمان نہیں دے سکتیں کیونکہ

اب میری نگاہوں میں جی انہیں کوئی جیسے میری سرکار بیں ایا نہیں کوئی آپ رضی الله عند کے والدین نے ویکھا کہ مصعب رضی اللہ عنداب رسول اللہ صلی الله علیه دسلم کی غلامی نہیں چھوڑ تا تو انہوں نے دی ہوئی تمام نعمتوں سے محرو کر دیا' اس لیے آپ کی بیرحالت دیکھ کرصحابہ کرام علیہم الرضوان کی آئکھیں جمک گئیں اور

<u>: 🙇 :</u>

الله كه خوورت (سم) المالة المالة المالة عندان والسانول كي حضور من المالة على عند المالة الما

اَشک بار ہو گئیں' جب آ قائے دو جہاں والی بے کساں رحمتِ عالمیاں صلی اللہ علیہ وسلم كى ظرِ رحمت أشى تو آپ سلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: ميں نے مصعب رضى الله عند كومكه ميں ويكھا ہے مكہ ميں اپنے والدين كے ہاں اس سے بڑھ كركوئي نزاكت پیند نہ تھا' پھرمصعب رضی اللہ عنہ نے اللہ عز وجل اور اسکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت نے موجودہ زینت دنیا کے ترک کرنے کی راہ پر چلایا ہے' آخرت اوراس کی نعتول کے متعلق کا راستہ دکھایا ہے امیر اہلِ سنت محسنِ انسانیت عاشق ماہ رسالت حضرت مولانا محد الياس عطار قاورى دامت بركاتهم قدسيدكي نظر أشحى بو آب فرماتے ہیں:

> دنیا میں بھی ٹھنڈا ہے عقبٰی میں بھی ٹھنڈا ہے جو ان کا ہے دیوانہ وہ خوار نہیں ہوتا وه عثقِ حقِقی کی لذت نہیں یا سکتا جو رنج و مصیبت سے دوحار نہیں ہوتا

بس يهال تكنبيل بكد حفرت ابن اسحاق رحمة الله عليفل فرمات مين :ميدان أحدميں جب دثمن سركا رعليه السلام پر حملے كرر ہے تنے ٔ اللہ اكبر! وہ كيها منظر ہوگا جب آنے والے ہر تیرکواپنے سینے میں روک رہے ہول گے اور کفار کو سرکار علیہ الصلوة والسلام سے پیچھے تھیل رہے تھ اچا تک کفار میں ہے ابن فتی اللیش نے وار کر کے آپ رضی الله عند کوشهپد کر دیا اور کفار میں جا کرا فواہ اُڑا دی کہ میں نے رسول اللہ صلی الله عليه وملم كو (نعوذ بالله ) شهيد كرديا بي قوآ قائ نامدار دوجهال كي تاجدار رسولول كے سالا رصلّی اللّه عليه دَسلم نے جہنٹر احضرت علی رضی اللّه عنه کوعطاء فریاد یا'اللّہ اکبر! وہ منظر بھی کیما عجیب ہوگا کہ مردانِ عرب پردانوں کی طرح ماہ رسالت پر فدا ہور ہے

حسنِ يوسف يركنتي بين مصر مين انكشت زندان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانِ عرب حفزت خبيب رضى الله عنه كاعثق رسول صلى الله عليه وسلم

ا ک دفعہ مکم معظمہ کے چندلوگوں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ مقدسہ میں حاضر ہو کرعرض کی کہ یا رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم! ہمارے ساتھ چند مبلغین جیجیں تا کہ وہ ہمیں تبلیغ کریں 'آقائے دو جہاں رحمتِ عالمیاں صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیم الرضوان کی ایک جماعت ان کے ساتھ روانہ کر دی مبلغین کی یہ جماعت جب نواحِ مکہ میں پینجی تو وہاں پر کا فروں کے متعین شدہ دوسیا ہیوں نے انہیں گھیرلیا' جانثار مصطفیٰ علیہ السلام تبھے گئے کہ ہمارے امتحان کا وقت آ گیا ہے' چنانچہ کفار کی جانب سے آ واز آئی کہ یا تو اسلام سے روگر دانی کا اعلان کردویا لانے کیلئے تیار ہو جاؤ' شمع رسالت کے پروانوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ بیہ جان تو جا سکتی بے کیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیا ہواایمان نہیں جاسکتا 'ان دھوکے بازوں نے تمام صحابه كرام عليهم الرضوان كوشهيد كرديا مصرت خبيب رضى الله عنه كوزنده گرفتار كرليا ' آپ رضی الله عنه قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے عشاق کو بیسبق دے رے تھے:

دل دے دیئے جد دلبر نوں خیر خود نوں مٹاونا پیٹیرا اے اک کھل دی خاطر خاراں نوں سینے نال لاؤناں پیندا اے جب کفارنا نہجار نے مظالم کی حد کر دی تو ایک دن کہنے گئے: اے خبیب! ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی جان بچالو اور اسلام چھوڑ وؤ حضرت خبیب رضی اللہ عند زبانِ حال ہے یوں گویا ہوتے ہیں:

تو ہو کے ترش خو مجھے ایذاء ہزار دے ہیہ وہ نشہ ہیہ جے ترشی اتار دے

ظالمو!تم میری جان تولے سکتے ہوگرایمان نہیں چھین سکتے'جب آپ رضی اللہ عنه كاعثق مصطفیٰ علیه الصلوٰة والسلام سے لبریز جواب سنا تو آپ رضی الله عنه كوشهید

كرنے كيلئے سولى لئكا دى اور آپ رضى الله عنہ نے فرمایا: دین اسلام كى بقا كيلئے سولى یہ چرھ جانا موت نہیں بلد حیات ہے مشرکین نے کہا: اگر کوئی آخری تمناہے تو آج

بتلا دوتا کہ یوری کر دی جائے' آپ رضی اللہ عنہ نے کوئی بھی خواہش یا تمنانہیں کی بلکہ فر مایا: مجھے دورکعت نماز ادا کر لینے دو' مجھے معبو دِ حقیق کی بارگاہ میں مجدہ ریز ی کر لینے دو' ان کی اجازت ہے آپ رضی اللہ عنہ نے دور کعت نما زشر دع فر مائی جب نمازختم ہوئی'

جانثارِ مصطفیٰ علیه السلام بھی دائیں دیکھتے ہیں مجھی بائیں دیکھتے اور بھی آ گے دیکھتے اور بھی چھے دیھے ' بھی او پر دیکھے 'معلوم ہوتا کسی کو تلاش کررہے ہیں جب مطلوب نظرنه ملے تو آئکھول سے آنسوآ گئے۔

کفار بداطوار دیوانے کی آنکھوں ہے نکلے ہوئے آنسوؤں کا مطلب غلط سمجے' كبنے لكے: شايدكام بن كيا اس خيال كے تحت يو چھنے لكے: كيا اراده ہے؟ اب بھى وقت ہے اگر اسلام کوچھوڑ دو گے تو ہم آپ کواعلیٰ مقام دینے کیلئے تیار ہیں آپ کی ہر د لی خواہش پوری کریں گئ آپ کوایک منصب ملے گا' آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ظالموا میری آ تکھوں ہے آ نسوتمہاری سولی اور اپنی موت کی فکر کی وجہ سے نہیں آئے بلكه میں تواس لیے رور ہا ہوں كه ميراوقتِ آخر ميرے آ قاعليدالسلام كے قدموں سے

دورآ گیاہے آخری گھڑی سرکارعلیہ السلام کے جلوے سامنے نظر نہیں آ رہے۔ (مدارج المدوة)

تاجدارعشق ومحبت

مشق ومحبت کے بادشاہ کون ہیں؟ وہی جن کو تیتے ہوئے صحراؤں میں گھسیٹا' گلے میں رتی ڈال کر مکد کی گلیوں میں ایک جانور کی طرح تھسیٹا جاتا' دیکتے ہوئے مبلغات كه خوورت (سرم) الكان نباتات بمادات وانسانو ل كاهنور تراقي عرجت

کوئلوں پرلٹایا جاتا' جن کی زندہ لاش کو جلتے ہوئے کوئلوں اور صحراؤں میں لٹا کر سینے پر بھاری چٹان رکھ دی جاتی 'جن کی زبان پر کو کلے رکھ دیئے جاتے' جن کی چر بی ہے سلگتے ہوئے کو کلے سر دہوتے جن کے جسم کا کوئی عضوبھی ایبانہ تھا جو کفار کے ظلم وستم کا نشانه نه بنا ہؤ آخر یہ ک جرم کی سزائقی؟اور کیامطلب تھا؟اوران کا جواب کیا تھا؟ جرم يمى تقاكمة خرالزمان نبي عليه السلام كاكلمه بإهاب اورمطالبه يمي تقاكه رسول عربي صلى الله عليه وسلم كانام ليزا چھوڑ دے آپ رضی الله عنه كی سارى زندگی اسلام قبول كرنے ے لے کر وصال مبارک تک پوری کی پوری عثق رسول صلی الله علیہ وسلم سے لبریز نظرا قى ئے خوشنودى عشق كيلے شليم ورضا اور صبر وضبط كاميد جرت انگيز اور زنده انسان کے جسم کوخا کشر ہوکر چنگاریوں کی طرح اُڑنے کا نظارہ بھی چشمِ فلک نے کم ہی دیکھا بوگا' جب اميه مارتا مارتا تھک جا تا تو پوچشا: کيااب بھي *څرعر* بي صلى الله عليه وسلم کا نام

بلاوجها پی جان کو ہلاکت کا نشاندمت بنا' دین اسلام کوچھوڑ دیے کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے: اے بلال! آخری بارین لے اگر اب بھی تو اپنی ضدے باز نہ آیا تو تیرےجم کوجلا کر را کھ کر دوں گا' ساراعرب میرے ساتھ ہے کوئی بھی تیری حمایت کرنے والانہیں شدت کرب میں ارزتی ہوئی آ واز فضاء میں گوخی صفیر ہستی كاكليج بھى ال لرزتى موئى آ داز سے دهل كيا محبوب خداعز وجل صلى الله عليه وسلم كى غاطر جان كا نذرانه دين والا جواب مين يول گويا هوا: اك ميرك آقا! تيراحق میرے جسم پر ہے میرے دل پڑئیں رسول عربی محرصلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ میں زندگی کی آ خری سانس تک پڑھتا رہوں گا' اس نام کو ہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں' جس کی محبت میرے دل کی دھڑ کنوں میں جذب ہوچکی ہے ایک حبثی غلام کی اس سے بڑھ کراور کیا معراج ہوگی کہاں کے جسم کی ملی ہوئی خاک رسول عربی کے قدموں کوچھو لئے میری

مبلغات كى ضوورت (سوم) كات باتات مادات دانسانول كاحفور عبيدا عجب

فتح دسرخروئی کیلئے میرے رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی حمایت مجھے کافی ہے'یا در کھ! وفا داری کی موت ہلا کت نہیں حیاتِ جاوید ہے اس صبر وضبط نے آپ رضی اللہ عنہ کو بارگاہِ بِرُ دانی میں تقرب کی اس سند پر فائز فر مایا کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیای حورانِ خلد کے رخساروں پڑل بنا کرتقتیم کر دی جائے گی' اس آتش کدہ عشق میں نگھرے ہوئے سونے کو بارگاہِ رب العزت میں وہ مقام حاصل ہوا'اگر ان کا دل يريثان موتا عة اللدرب العالمين النافظام قدرت بهي بدل ليتاب بنانچ ايك دن صحابہ کرام علیہم الرضوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنے لگے: یا رسول الله إحصرت بلال رضى الله عنه جب اذان پڑھتے میں تو کلمات کی صحیح ادا لیگی نہیں ہو پاتی' خوف ہے کہیں اذ ان غلط نہ ہو لابذا اگر آپ پسند فر مائیں تو کوئی خوش الحان مؤذن مقرر كرديا جائي آپ عليه السلام نے فرمايا: ٹھيک ہے صبح كي اذان كوئي اور پڑھ لۓ بلال کوفر مایا: آپ صبح ہے اذ ان نہیں پڑھیں گۓ حضرت بلال رضی اللہ عنه نے جب بیہ بات ٹی تو دل کا آ گبیز ٹوٹ گیااور پرانے زخم تازہ ہو گئے متنہا کی میں

جا کر ہارگاہِ خداوندی میں رور و کرعرض کرے گئے: یارحمٰن! بلال کی اگرز بان جلی ہے تو اس میں رضا بھی تو تیری ہی شامل ہے کیوں کہ بلال تو تیری رضا پر راضی رہا! کہتے ہیں: ٹوٹے ہوئے دل کی آ واز بھی عرش کاسینہ چیرتی ہوئی فوراً بارگاہ خداوندی میں پہنچ جاتی ہے جب اذانِ تبجد ہوئی انتظار ہونے لگا کہ کب سح طلوع ہو'

ا تظار کرتے کرتے طویل وقت گز رگیا' لیکن آ ٹارِیحرطلوع نہیں ہور ہے'لوگ حیران و يريثان موكر بارگاهِ رسالت مآب صلى الله عليه وسلم ميں حاضر موسيَّ: يارسول الله صلى الله عليه وملم! آج كي رات طويل ہو گئى ہے 'تہجد كی نماز ادا كرنے والے كب ہے اپنے معمولات سے فارغ ہو چکے ہیں' بیچ کئی کی بارسو کے جاگے اور جاگ کرسوئے' لیکن رات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی 'لوگ بارگاہِ رسالت مآب صلی اللّہ علیہ وسلم میں اپنا مہ عا

عرض کر رہے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام بارگا ہِ مصطفویٰ میں حاضر ہوئے 'سلام عرض کیا' سلام کے بعداللہ کا پیغام سایا' اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: جب تک بلال رضی اللہ عنہاذ ان نہیں پڑھیں گے تحرطلوع نہیں ہو گی کیونکہ جب بلال رضی اللہ عنہ دل کے عشق واخلاص کی جن گہرائیوں میں اثر کراذ ان دیتے ہیں' بیانہیں کا حصہ ہے' یہی وجہ ہے کہ عرش پر چینچنے کی برواز سوائے ان کی آ واز کے اور کسی کواب تک نہیں حاصل ہو تکی' اس لیے جب تک وہ اذ ان نہیں دیں گئ دینے کے اُفق پر بحر کا اُجالانہیں پھیل سکے گا' آ پے صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت بلال رضی اللّٰہ عنہ کو بلا یااوراذ ان پڑھنے کا حکم دیا جونہی اذان کے کلمات فضاء میں گونجے رات کی ساہی تھٹنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف صبح کا اجالا پھیل گیا'اس دن ہرا یک پریہ حقیقت روزِ روثن کی طرح عیاں ہوگئ كمعشق رسالت صلى الله عليه وسلم في حضرت بلال رضى الله عنه كامقام كتنااو نيجا كرديا ہاور فیضانِ نبوت کے بل پرایک کمزورغلام کی نحیف آ واز میں کس قدرتو انائی ہے کہ وہ آ سان کی بلندیوں کو بھاند کر بارگا ہ رب العزت کےمقرب فرشتوں کے کا نوں تک جاپہنچتی ہے'اس عاشقِ صادق کے جگر میں عشق کے سوز وگداز کووہ در دناک منظر تاريك مجى فرامو تى نبيل كرينك كى جب آقائد دوجهال رحمت عالميال صلى الله عليه وسلم نے ظاہری بردہ فرمالیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل کی دنیا اُجڑ<sup>م</sup>گئ' ہمیشہ کیلئے زندگی کی اُمنگوں کا خاتمہ ہو گیا ' دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں رائے چلنے والوں ے اپنے محبوب کا پیۃ یو چھتے پھرتے عہد رسالت کے بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے تو آ کھوں ہے آ نسوؤں کی جڑی لگ جاتی 'مجھی بھی تواس کی رفت انگیز آ ہ وفغاں ہے اہل مدینہ کے دل ہل جاتے' بالآخر ہجر وفراق کا صدمہ تاب ضبط ہے باہر ہو گیا' ہجرو فراق کی تاب ندلا سکے تو ملک شام کی طرف رواندہ و گئے اور حلب میں سکونت اختیار کر لىٰ ايك دن طاہرى آئكھ كى دل كى آئكھ كى تقسمت انگزائى لے كرجاگ أنھىٰ سركار

129 نباتات جمادات دانسانول کی حضور ماتیام سے مجت

علیہالسلام کےجلو ہے نصیب ہوئے اورارشاوفر مایا: اے بلال رضی اللہ عنہ! تم ہمارے بعد ہمارا مدینہ چھوڑ کر مطے آئے کیا تمہارے دل میں ہماری ملاقات کا شوق نہیں ، جب آئھ کھی سرکارعلیہ السلام آنکھوں سے اوٹھل تھے اوران پر ایک عجیب رقت انگیز کیفیت طاری تھی' آ کھول ہے آ نسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور زبان لبیک یاسیدی کے نعرے لگار ہی تھی اس پُرنم کیفیت میں مدینہ پاک کی جانب چل پڑے جذبہ شوق کے اضطراب میں شب وروز چلتے رہے جب مدینے قریب آگیا تو دل کا حال قابو ہے باہر ہوگیا' بھی تو سرکارعلیہ السلام کے سنگ میں ان پہاڑیوں کے پاس سے گزرنایا دآ ر ہاتھا اور بھی ان صحراؤل اور بھی ان وادیوں سے وابستہ یادیں تازہ ہورہی تھی' ایک ایک کر کے حافظے تازہ ہونے لگیں' چند قدم اور آ گے بڑھے تو سامنے وہی نو رحمت ہے ڈوبا ہوا مدینہ طیبہ تھا' اچا تک سارے زخم تازہ ہو گئے اور سیلا ب کا بندٹوٹ گیا' شدت غم سے کلیجہ کھٹنے لگا 'ب ساختہ منہ ہے ایک چیخ نگلی اور زمین پرتشریف لے آئے' کچھ دیر کے بعد سکون ملاتو اُٹھے اور دیوانہ وار زار وقطار روتے ہوئے مدینہ یاک میں داخل ہو گئے' انہیں و یکھتے ہی ایک شور ماتم بلند ہوا' چاروں طرف ہے جانثارانِ مصطفیٰ علیه الصلوٰ ق والسلام جمع ہو گئے 'پھروہ عالم کیا ہو گا جب حضرت بلال رضى الثدعندا بيدمحبوب دانائ غيوب منزه عن العيو ب صلى التدعليه وسلم كروضة اطهر پر حاضری دی ٔ روتے روتے جیکیاں بندھ گئیں عُم سے سینہ ؤ کھنے لگا' تربت انور پر پہنچتے ہی آپ کومجوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا دیا اور بے ہوشی طارى ہوگئ اى عالم ميں لوگ آپ كواٹھا كرلے گئے جب ہوش آيا تو و ہاں يرمجوب كا نام کھیلنے لگا اور یا محرصلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری ہو گیا' ایک دن لوگوں نے عرض کیا: اے بلال رضی الله عند! وہ اذان تو ذرا سنا کا جود و رسر کارعلیہ السلام میں سنایا کرتے تھے؛ تا کہا یک بار پھروہ یاد تازہ ہوجائے وہ اذان جس کی آ واز آسانوں پرفرشتے اور جنت

میں حوریں بھی منتی تھیں' جب لوگوں نے اصرار کیاتو آپ رضی اللہ عنہ کی آئکھیں اشک بارہو گئیں' فرمایا: مجھے نگ نہ کرواگروہ اذان ننی ہی ہے تووہ زمانہ لے آؤجب سر کارعلیہ السلام مجدمیں تشریف فرما ہوتے تھے اور جس وقت شہادت ان کے جلوے د کھیرکران کی جانب انگلیول ہے اشارہ کرتا تھا' جواب سنا تو سب لوگ مایوں ہو گئے' آ خرشنرادهٔ رسول سیّدنا امام حسن علیه السلام کی بارگاه میں حاضر ہو گئے اوران کوساتھ لے آئے کیونکدان کی بات حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہرگز نہیں ٹالیں گئے جب امام . عالی مقام رضی اللہ عنہ نے حکم فر مایا تو مؤ ذین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذ ان م<u>رد ھنے کیلئے</u> تیار ہو گئے۔

جب آپ رضی الله عندنے الله اکبرکہا تو سارے مدینے میں ایک کہرام مج گیا' لوگول کے دل بل بھے اُ ہونغال ہے لوگوں کے گھروں میں قیامت بریا ہوگئی۔

عورتیں گھروں سے باہرنکل آئیں کم من اپنے والدین سے لیٹ کر پوچھنے لگے كه حفزت بلال رضي الله عنه تو تشريف لے آئے 'بهارے آ قاعليه السلام كب تشريف لائيس كے ادھرخودمؤذن كى يەكىفىت ہوئى كداذان يرصة براھة جبكلمة شہادت پر پہنچاتو حالت غیرہوگئی' حسب معمول نگاہ اُٹھائی تا کہ واتفتیٰ کی زیارت کر سکیں اور انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے صحن کی جانب رخ پھیرا تو سرکار علیہ السلام نظر نہ آئ اَنگيوں کامشاراليەنظرنەآيا بب چېرۇانورنظرنەآيا توايك عاشقِ صادق تاب نەلاسكا ُ فضامیں شدت دکرب کی ایک چیخ بلند ہوئی اور بے ہوش ہوکر زمین پرتشریف لے آئے 'چرمدینے میں ایک شور ہریا ہواا درعشق کی د بی ہوئی چنگاری سلگ پڑھی' پھر بجرر مول صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہےلوگوں کے سینوں کے فم تازہ ہو گئے' اس واقعہ کے بعد کافی دن تک اہلِ مدینہ کی پلکیس بھیگیں رہیں اورادھرعاشقِ صادق ہے ججر وفراق کاغم جب برداشت نہ وہ سکا تو دوبارہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ (س کثیرہ)

اے کاش! جمجے مل جائے قسمت بال حبثی کی و معقق محمد میں نگل جائے تو اچھا اے کاش! جمجے مل جائے تو اچھا اے کاش! مسلمانوں کے سیدوسرور وعشق ومجبت کے تاجور حضرت بال رضی اللہ عندا پنے آتش کدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کے اُجڑے خیابان میں بھی وال دیں کیونکہ بفن حیات کی پیش بردھتی جارہی ہے اور ایمان ویقین کا مزاج ختم ہوتا واتا ہے و نیا اسلام کو پھر اے بال رضی اللہ عنہ تیرے فیضانِ عشق کی ضرورت ہے کیونکہ آج کا مسلمان مادیت کا متوالہ بن چکا ہے اور مغربی تہذیب کا دلدادہ بن چکا ہے اعتبار کے طرق پر چلنے کو فتر جھتا ہے جسن وغم گسار آ قاعلیہ السلام کے احسانات کو فراموش کے بیشا ہے مجبت کرنے کی بجائے نکتہ چینی اس کا مشغلہ بن چکا ہے اعلی حفرت رضی اللہ عنہ بھی ای جانب اشارہ فرماتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں:

مرت رسول سلی اللہ علیہ و اللہ اللہ اللہ اللہ علاوت کیجے علاوت کیجے مرک تفرید جس میں تعظیم حبیب اس بُرے مذہب پر لعنت کیجے عظیمی جل جا کی کثرت کیجے عظیمی جل جا کی کثرت کیجے جو نہ مجلولا ہم غریوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک قمر بنادیا

جب قسمت کا ستارہ چمکتا ہے تو اچا تک انسان کی زندگی کارخ بدل جاتا ہے کبھی تو مایوسیوں میں اُمید کی کرن چھوڈی ہے جوظلمتوں کونور سے بدل دیتی ہے اور پہتیوں سے اٹھا کر بلندیوں پر فائز کر دیتی ہے نہ صرف بلندیوں تک پہنچاتی ہے بلکہ اسے رشک قسر بنادیت ہے اور جب بدبختیوں میں سعادت مندیوں کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنوں سے کفر کے اندھیر سے چھٹ جاتے ہیں جس سے اس کا دل بھی نور کا قب بن جا ہے 'چر اس نور سے فاہر و باطن جگھا اُٹھتا ہے' یہی معاملہ ایک یہود ک

نو جوان کے ساتھ پیش آیا جس کی نظرائھی چیرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی جب والفحیٰ کے چہرۂ انور پر پڑی تو پیقصویروں کے آئیے میں اتر گئی جس ہے دل کی دنیا بدل گئ ان کی محبت ہے دل سرشارتھا 'ہروقت محبوبِ دوعالم صلی الله علیہ وسلم کود کیھنے کی تمنارہتی تھی' گھر میں ہیں تب بھی اورا گر ہاہر ہیں تو بھی صرف ایک ہی سوچوں کا مرکز تھا کہ کب دوبارہ اس چیرۂ انور کی زیارت ہو گی گر والدین کے خوف کی وجہ ہےاس نے اپنے دل کی کیفیت کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا' بلکہ اپنے سینے میں چھپائے رکھا' تن من کوعشقِ رسول صلی الله علیه و سلم میں سلگا تار ہا'اباے دیدار مصطفیٰ علیہ السلام کے بغیر دل کوسکون نبیں ملتا تھا' اپنے دل کی بیاس بجھانے کیلے بھی مجد نبدی شریف کے دروازے پر کھڑے ہوکر چوری چوری دیکھ لیا یا بھی بکریاں چرانے نکلاتو دربار پرنظر دوڑا کرآ تکھوں کو مخبٹڈا کرلیا' دن گز رنے ٹلگے اور دل کے اندرعشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری سلگتی رنی محبت کی وجہ ہے آ تھوں کی تپش اُڑگئی چیرے کا رنگ پیلا پڑ گیا عشق کارنگ بھی عجیب ہی ہوتا ہے جب چڑھتا ہے توسب رنگ اتار دیتا ہے اس کی لذت باتی تمام لذتوں کوختم کردیتی ہے جس کوعارف کھڑی شریف میاں محر بخش رحمة الله عليه اسيخ انداز مين يول بيان فرمات بين:

جنال دلال وچ عشق سایاً رونا کم اونهال دا ملدے روندے وچھڑے روندے روندے ٹردے راہواں

جب عاشق صادق کے دل میں اپنے محبوب علیہ السلام کے اس قد رجلو ہے بس گئے جن کوضبط کرنامشکل ہو گیا تو بستر علالت کو بچھونا بنالیا' باپ کا ا**کلو**تا بیٹا تھا' باپ نے وقت کے بڑے بڑے حکیم بلائے لیکن کوئی بھی طبیب اس نو جوان کی بیاری کونہ پاسکا' یا بھی کوئی کیے سکتا تھاجب جسمانی بیاری بی نہیں بلکہ بدوہ بیاری ہے جس کا علاج کس میجا کے پائنہیں' ہزارجتن کے باو جود حالت دن بدن گرتی گئی' پھول کی طرح شگفتہ

نوجوان سوکھ کے کا نٹا ہو گیا' مامتا کی ماری ہوئی ماں بالیس کیڑ کے روتی رہتی' باپ یا گلوں کی طرح سر پئلتا' خاندان کے افراد افسردہ لیکن بیار کے حال کو کوئی بھی مجھے نہ یایا'اب اس بیاری کی آخری منزل قریب آ رہی تھی'ضعف اور نا توانی کی بناء برآ واز كزور يرْكَنْ زبان كى گويائى جواب دينے لكى ٔ سانسوں كى مالا ٹوٹنے لگی 'پيرندگی كی آخری شام تھی آ کھیں پھرانے لگیں جسم کے انگ انگ سے موت کے آ ٹار طاہر ہونے لگے کیکیاتی آوازے باپ کو کچھ کہنا جایا مگرآواز گلے میں ہی اٹک گئ باب نے اپنا کان بیٹے کے قریب کیا ونیا کے مسافر بیٹے نے باپ سے کہا: مجھ سے وعدہ کریں کدمیری آخری خواہش پوری کردو گئاپ نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا: بیٹا!اس میں وعدہ لینے کی کیا ضرورت ہے میرے بیٹے! آپ کی خواہش کی پیمیل کیلئے میں اپنا فیتی سرمایہ لوٹانے کیلئے تیار ہوں'جب باپ نے پھیل وعدہ کی حامی جر لى توجيثے نے كہا: بابا جان! اگر آپ بُرانہ ما نيں تو ميں محمد عربي صلى الله عليه وسلم كى عقیدت میں محبت میں گھائل ہو چکا ہوں اور عشق ومحبت کی آگ نے مجھے جلا کے را کھ کردیا ہے کیکن اس کا اظہار میں نے کسی پرنہیں کیا جب سے میں بستر علالت پر ہوں' ان کی دیز بیں کر سکا اب میرے دل کی تمنا یمی ہے کہ آپ جا کر انہیں مطلع کر دیں کہ آپ سلی الله علیه و سلم کا ایک عاشق دنیا ہے جار ہائے اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے اور اس کے دل کی حسرت ہے کہ مرتے وقت آپ صلی الله عليه وسلم مجھے اپنا رخِ زیبا کی زیارت سےنواز دیں 'باپ نے جباپے لال کی زبانی مصطفیٰ کریم عیبہ الصلوٰ ۃ والسلام کا نام سنا ْ غصے ہے چے وتا ب کھانے لگا ٔ آخر کارا کلوتا بینیا تھااور وعدہ بھی كر چكا تھا كميس اين لال كى آخرى خوائش بورى كروں گا، غصے پر قابونه پاتے ہوئے بادل ناخواستہ أشااور جا كررسول الله صلى الله عليه وسلم كواطلاع دى اور بينے كا پغام پہنچایا کہ اب وہ بستر مرگ پرتزپ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے

د پھناچا ہتا ہے اس کی آخری تمناہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کراپی خوشنو دی اوراُ خردی نجات کا مژوہ سنادیں' پیہ سنتے ہی رحمتِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایپے صحابه کرام کوساتھ لیا اوراس خوش نصیب نو جوان کو انعاماتِ خداوندی کا مژ دہ سنانے چل بڑے انظار کرتے کرتے بیار محبت کی آئکھیں بند ہوگئی تھیں 'باپ نے سر ہانے کھڑے ہوکرآ واز دی:میرےلال آ تکھیں کھولو!تمہارے محبوب مرکز عقیدت آ گئے ہیں اوراور آپ نے سر ہانے کھڑے ہیں' جب اس بیار محبت نے بیر آ وازسیٰ تو اس آ واز پر جاتی ہوئی روح لوٹ آئی' آ تکھیں کھولی تو سامنے دانشحیٰ کا چہرہ چیک رہا تھا' نحيف وكمزورآ وازبين ابئ تمنا كالظهاركيا سركارميريآ قاحضورآ بعليه السلام كي محبت کا چراغ دل میں لے جار ہا ہوں' زندگی میں کوئی سجدہ بھی نہیں کیا' میں نجات کی أميدركھوں؟

آ قا دو جہاں رحمتِ عالمیال والی بے کسال صلی الله علیه وسلم نے تسلی ویتے ہوئے ارشادفر مایا:کلمہ تو حید پڑھ کرمسلمان ہوجاؤ' تمہاری نجات کا ضامن میں ہول' نوجوان نے بچکیاں لیتے ہوئے عرض کی: میرے آقاعلیہ السلام میں قبر کی منزل ہے لے کرخود دخولِ جنت تک آپ کی صانت پر اسلام قبول کرتا ہوں' کلمہ پڑ ھااور سر کار علیہ السلام کے قدموں پرلوٹنے ہوئے جان مالکِ حقیقی کے سپر دکر دی ممیشہ کیلئے آ تکھیں بند کرلیں' نو جوان کے باپ نے کہا:حضوراب بیمیت اسلام کی امانت ہے' اب یہ جنازہ میر ہے گھر ہے نہیں بلکہ آپ کے دیٹمت ہے اُٹھے گا'لہذا تجہیز و تکفین کی ساری ذمدداری آپ ہی کی ہے جب جنازہ تیار ہوا تواس عاشق صادق کے جنازے میں شرکت کیلئے لوگ قرب و بعد ہے جمع ہوئے تھے ٗ آخری ویدار کیلئے چیرے ہے جب کفن ہٹایا گیا و کیصفے والوں نے دیکھا کہ چیرے سے نور کی کرن پھوٹ رہی ہے اور ہونٹوں پر تبہم رقصال ہے دونوں ہاتھوں میں کو نین کی نعتیں سمیٹے ہوئے کامیابی کا

علم لہراتے ہوئے جار ہاہے عاشق کا جنازہ تھا' بڑی دھوم سے اُٹھا' کثر تِ اِ ژ دھام ہے دینے کی گلیوں میں تل رکھنے کی جگہ باتی نہتھی والی کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علنے کا نداز بھی آج انو کھاتھا' بنچوں کے بل چل رہے تھے'ا*س حکمت عم*لی کو جاننے کیلئے بر صحالی مجسمه شوق بنا ہوا تھا' آخر کارکس نے ہمت کر کے یو چھ ہی لیا: ' وَ مَسا يَسْطِقُ عَنِ الْهَوى وإنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُّوْحِي "والى زبالِ اطبر بنبش مين آ كَى رحت ك پھول جھڑنے گئے ارشا دفر مایا: آج میرےاس عاشقِ صادق کے جنازے میں عالم بالا کے فرشتے دامن میں رحمت کے انوار لیے ہوئے اس قدر کثرت سے ہیں کہ ان کے ججوم کی وجہ ہے مجھے زمین پرقدم رکھنے کی جگہنہیں مل رہی' جنازہ جب جنت البقیع میں پہنچا' زمین پر رکھا گیا' قبر میں اتارنے کیلئے خود رحمتِ عالم مجسم شفیع معظم علیہ الصلوٰة والسلام قبر میں اترے اور اس عاشقِ صادق کو قبر میں اتارا' کافی دیر کے بعد جب جانِ عالم صلی الله علیه وسلم با ہرتشریف لائے تو چبرہ انور سے پسینے کے قطرے فیک رہے تھے اورخوثی ہے مسکرارہے تھے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا: حضورلگتا ہے قبر میں کافی مشقت اُٹھانی پڑی جس کی وجہ سے پسینہ مبارک کے قطرے چېرےانور پرستاروں کی طرح چیک رہے تھے جانِ عالم صلی الله علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب ارشاد فرمایا: اس عاشقِ صادق نے وقتِ آ خرمجھ سے ایک وعدہ لیا تھا كقبركى منزل سے لے كر جنت ميں داخل ہونے تك كى ميرى صفانت اس كے شامل حال رہے گی' للبذا میرے اس وعدے کی پھیل کیلئے حوران جنت کا ایک بہت بزا ا ژ دهام پهلے ہی جمع ہو چکا تھا' جوں ہی اس عاشقِ صادق کوقبر میں رکھا تو وہ حیاروں طرف سے اس کے چبرے کی بلائیں لینے کیلئے بے تحاشا اوٹ بڑیں جس کی وجہ ہے مجھے مشقت اُٹھانی پڑی اور پسینہ مبارک کے چند قطرے اس خوش نصیب کے غن براً ر یڑے اب اس کی قبرتا قیامت مہکتی رے گی۔

قبر میں بر آئیں گے تاحشر چشے نور کے جلوہ فرما ہو گی جب طلعت رسول اللہ کی لم کی ای عطاء کود کھا تو سصحانی کے دل میں شوق مج

رحمتِ عالم کی اس عطاء کو دیکھا تو ہر صحابی کے دل میں شوق مچل اُٹھا کہ کاش!

اس خوش نصیب کی جگہ میں ہوتا گئے کہا ہے عار فان طریقت نے کہ عشق و محبت کی ایک جنون انگیز ادا ہزار برس کی بے دیا عبادتوں اور وظائف سے افضل واعلی ہے ہیں وہ سکنہ رائج الوقت ہے جس میں آج تک کہیں بھی کھوٹ نہیں نکلا اور بیات طے شدہ ہے کہ جذب عشق کا ایک ہی جھو نکا عالم اسفل میں بے دالوں کوعرش کی بلندیوں تک ہیں جیونکا عالم اسفل میں بے دالوں کوعرش کی بلندیوں تک بہنچادیتا ہے اور وہ محبت ہی کا کرشمہ تھا جس نے قیصر و کسری کے ایوانوں برای خیشوں تو تو میں جیونکا عالم اس نے قیصر و کسری کے ایوانوں برای خیشوں تو تو میں بہنچادیتا ہے اور وہ محبت ہی کا کرشمہ تھا جس نے قیصر و کسری کے ایوانوں برای خیشوں تو میں بہنچادیتا ہے اور وہ محبت ہی کا کرشمہ تھا جس نے قیصر و کسری کے ایوانوں برای خیشوں کو میں کی میں بہنچادیتا ہے اور وہ محبت ہی کا کرشمہ تھا جس نے قیصر و کسری کے ایوانوں برای خیشوں کی میں کی کیا کہ میں کیا کہ میں کا کرشمہ تھا جس نے قیصر و کسری کے ایوانوں برای کے دور کسری کے دیتا ہے اور وہ میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کیا کر کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا

کے پر چم اُڑوائے' زمین کی بڑی سے بڑی طاقتوں کواپے قدموں میں روند ڈالا' بڑے بڑے مغروروں کا سرنیچا کر دیا آور دثیا کے کونے کونے میں اسلام کی عظمتوں کا علم البرائے دنیا کی بڑی ہے بڑی طاقتے بھی اس کے آگے سرخم رہی وہ محبت ہی کا نشہ

علم لہرائے دنیا ں بڑی ہے بڑی طاقت میں اسے اسے مرم ہے جب چھاجا تا ہے تو سب رنگینیوں سے بے نیاز کردیتا ہے۔

کاش! کہ اللہ تعالیٰ آج کے مسلمان کو بھی اس کی کھوئی ہوئی دولت سے ندا:

آمين ثم آمين!



# ثمرات محبت ِرسول مَثَاثَةُ مِ

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَّا بَعُدُ إِفَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلَوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَىٰ الِّلَكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اَلصَّلَوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَعَلَىٰ الِّلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ

#### ثمرات محبت

آ قائے دو جہاں رحمتِ عالمیاں وائی بے کسال صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کرنے والا جو تمرات حاصل کرتا ہے وہ تو کثیر بین ہم یباں صرف چندا یک بیان کرتے ہیں تا کہ وہ جان سے کہ سرکارعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی محبت میں کیا شان وعظمت ہے؟ کیا انعام واکرام ہیں کیسی لطف وکرم کی بارشیں ہوتی بین ان تمرات میں سے پچھاتعلق و نیا کے ساتھ ہے یعنی پچھاظہور و نیا ہیں ہوجا تا ہے اور پچھاکا مرنے کے بعد ہوگا۔

#### حلاوت إيمان كايانا

محب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ثمرہ بیہ ملتا ہے کہ وہ ایمان کی حلاوت کو پالیتا ہے یقینا کامل ایمان کا ذائعہ اوراس کی حقیقی حلاوت ملتی ہے تو وہ فقط عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کوملتی ہے اورائیان کی حلاوت میں ہرمسلمان کو جیا ہیے کہ وہ اسے حاصل کرے تا کہ زندگی کے شب وروزاس کی متی میں بسر کر سکے۔

ایمان کے مختلف مراتب ہیں سب ہے کم درجہ پرعوام کا ایمان ہوتا ہے اور سب سے بلند درجہ حلاوت یانے والے کا ہوتا ہے لیکن بیال شخص کو حاصل ہوگا جوشارع کی بیان کردہ صفات ہے متصف ہوگا اور ان صفات میں پہلی صفت اللہ تعالی اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ دسلم سے محبت اس قدر ہوکہ تمام مخلوق سے بڑھ کر ہو' جس کے اندریہ پہلی صفت ہی نہیں یا کی جاتی وہ ایمان کی حلاوت کونہیں یا سکتا' حضرت انس بن ما لک رضی اللّه عنه ہے رسول الله صلّی اللّه علیبہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

جس میں بیتین چیزیں ہوں گی وہ بی ایمان کی حلاوت یائے گا:

الله تعالى اورايس كرسول صلى الله عليه وسلم است برشے سے بڑھ كرمجوب ہول اورا گر کسی سے محبت کر ہے تو وہ بھی اللہ کیلئے اور کفر کی جانب نجات کے بعد لوٹیا اس قدرنا پیند ہوجس طرح آگ میں جانا نا پیند کرتا ہے۔ ( بخاری۔ باب طاوۃ الایمان )

حضور برنورشافع يوم نشور محبوب رب غفور صلى التدعليه وسلم سے الي محبت جو حلادت ایمان کا ذریعه بن سکتی ہے ٔوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کو دل و جان سے کامل طور پرشلیم کرنے کے بعد حاصل ہوگی جس طرح حدیث یاک میں

حضرت عباس رضى الله عند سے نقل ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاوفر مايا:

ذأتى لهم الايسمسان من رضى بساللُّه دبًّا وبسالاسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه و آله وسلم \_(ملم\_كبّابالايال)

ایمان کا ذا نقه د بی پاسکتا ہے جواللہ تعالٰی کے رب ٔ اسلام کے دین اور حضور صلی الله علیه وسلم کے رسول ہونے کو کامل طور پرتسلیم کرے۔

جس شخف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کواس صفت کے ساتھ

IA9

مان لیا اور آپ سلی الله علیه و سلم سے محبت اپنے والد والدہ اہل اور تمام لوگوں سے بلکہ
اپنی جان سے بڑھ کرکی ' یعنی اس کے نزد کیک کا نئات کی ہرشے سے بڑھ کررسول الله صلی الله علیہ و سلم کی ذات بالاصفات ہواس کے علاوہ دوسری صفات بھی ہوں جن کا ذکر دیگر احادیث میں آیا ہے ' مثلاً احسان جو کہ ارکانِ دین کا تیسر ارکن ہے ' ایسا آدی ایمان کے اعلیٰ درجہ کو پالے گا اور ان لوگوں میں ہو جائے گا جو ایمان کی متی اور مرشاری کوشب وروز اپنے اندر پاتے ہیں اور جو خص ایمان ہیں اس کا ایمان ناقص ہے' مرشاری کوشب وروز اپنے اندر پاتے ہیں اور جو خص ایمان ہیں کا ایمان ناقص ہے' یا در کھیں! مقام احسان کو وہ بی پاسکتا ہے جے یا تو مشاہرہ حاصل ہو یا پھر ہر وقت اپنے مربر وقت اپنے میں منقول ہے' اسی طرح آلام مسلم نے حضرت عمر وقت وقت وقت وقت وقت وقت اپنے مربر کے علیہ اللہ علیہ وکلے میں قصہ جربل بیان ہوا کہا۔ میں مضرت جربل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم سے ایمان اسلام اور اسلام کا اسان کے مقام سے ایمان اسلام اور السان کے مقام الکہ کا ایکان اسلام اور السان کے مقام اللہ کیا ہے۔

اس حدیث مبارکه میں ہے:''مها الاحسان؟ ''احسان کیاہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك .

اللَّه كي اس طرح عبادت كرے كه تو الله كود مكير باہے اور اگر تو نبيس د كيھ

سكتاتوبية جان كالشرة تحقيد كيور باب-

مسلم شریف کی روایت میں حضرت أبو مربره رضی الله عندے بدالفاظ منقول

يں:

ان تغشی الله کانك تراه فانك ان لا تكن تراه فانك يراك . الله تعالى سےاليے ڈرجیسے تواسے د کھر ہاہے اگر تواسے نہیں د کھر ہا تو وہ

تو تجھے دیکھر ہاہے۔

حافظ ابن مجررتمة الندعلية فرماتے ہيں:عبادت ميں احسان بيہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ميں احسان بيہ کہ اللہ تعالیٰ ک عبادت ميں اخلاص خشوع اورحضو رقلب ہواور بيہ جاننا کہ معبود مجھے دیکھ رہاہے'اس ميں دوحالتوں کی جانب اشارہ کرتے ہيں۔

ان دونوں میں بلندترین ہے کے دول پر مشاہدہ کت کا غلبداس قدر ہوگویا کہ حق اللہ کوآ تکھوں سے دیکھ رہائے بید درجہ صرف فنافی اللہ ہی پاستے ہیں جیسا کہ حضرت علی مولائے کا نئات مولائے مشکل کشاشیر خدارضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس وقت تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کر تا جب تک اس معبود کود کھ نہیں لیتا اس کی وضاحت خود ہی فرماتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اس کا ادراک حواسِ خمسہ نے نہیں ہوسکتا بلکہ انسان کے دل میں خقیقت ایمان کی بیصفت ہوتی ہے کہ اس کا دیدار کر لیتا ہے اس کو علامہ اساعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفییر روح البیان جلد میں میں افر مایا ہے ئی

اوردوسری حالت بیہ کہ بندہ ہروقت بیگمان کرے کہ اللہ تعالی میرے ہر فعل
پرخوب مطلع ہے بید دونوں حالتیں انسان کو اللہ تعالی کی معرفت اور خشیت عطاء کرتی
ہیں۔ امام نو دی علیہ الرحمۃ اس کے بارے میں شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان جوامع الکلم میں سے ہے آپ فرماتے ہیں بقصو و کلام
حدیث کا بیہ ہے کہ عبادت میں اخلاص ہونا چا ہے اور اس قدر خشوع و خضوع ہونا
چا ہے گویا کہ دوا بیخ رب کود کھر ہا ہے۔ اہل معرفت تو صافحین کی مجلس کے بارے
میں بید تھی فرماتے ہیں کہ دہاں بھی انسان کو اپنا آپ سنجال کر بیٹھنا چا ہے تا کہ ان کا

فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعا عليه في سره

وعلانيته .

تو پھر باری تعالیٰ کی بارگاہ کا کس قدر بلنداحتر ام کرنا ہوگا جو ہروقت برحال میں انسان کے ظاہر و باطن ہے آگاہ ہے۔ پیاری اسلامی بہنو! اسلام میں عبادت کا مفہوم کسی وقت کی جگہ یا کسی حالت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ میہ ہروقت کا ممل ہے خواہ دن ہو یا رات فراغت ہویا مصروفیت نیند ہویا حالت بیداری حضر ہویا سفز گرمی ہویا سردی علم ہویا عمل مہمان نوازی ہویا مہمانی خدام وطلبہ کی تربیت ہویا اساتذہ کی خدمت ہرحال میں انسان پر لازم ہے کہ وہ تخلص خاشع خاضع مطبع اور اپنے رب کو دیکھنے والامحسوس کرتار ہے اس کی عظمتوں کا مشاہدہ کرنے والا بن کرر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: (الذاریات: ۵۲)

اور میں نے جن وانسان کواپنی بندگی کیلئے ہی پیدا کیا ہے۔

جس شخص کی احسان میں اور محبت رسول صلی الله علیه وسلم میں یہ کیفیت ہوگ 'وہی ایمان کی حلاوت یا سکے گا۔

محب نبی علیه السلام سے اللہ تعالی محبت فرما تاہے

الله تعالى نے اپنے نبی وصفی صلی الله علیہ وسلم کو اپنا صبیب بنایا اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کو مجب البی اور مغفرت کا مژدہ سایا ہے جب آپ سلی الله علیہ وسلم کی اتباع محبب البی اور غفران ذنوب کا ثمر عطا کر رہی ہے تو آپ سلی الله علیہ وسلم سے محبت کرے والے کا کیا مقام ہوگا؟ کیوں کہ اتباع تو محبت کی اصل ہوتی ہے اس لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا پیغام ہمیشہ اس امت اور ہراس شخص کیلئے ہے اس لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا پیغام ہمیشہ اس امت اور ہراس شخص کیلئے آ واز دے رہا ہے جو بھی اللہ تعالی سے محبت عابمتا ہے کہ:

میری اتباع کروا گرتم ایبا کرو گے تو پھر پیمقام پالو گے۔

اللدتعالى مهيں اپنامحبوب بنالے گا اور تمہارے گناہ معان فرمائے گا۔

یادر تھیں! حجبِ الّبی کیلئے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ ولم کے علاوہ تمام درواز بے بند کر دیئے گئے ہیں تو اشدہ حباً للہ کا مصداق بننے کیلئے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہوتو پند چلا کہ جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب اور محبوب بن جاتا ہے تو خود سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آ دم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا؟

معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پیروی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب بنالیتا ہے۔

و وسرى بات جب الله تعالى نے ان لوگوں كيلئے اپنى محبت كا وعذہ فرمايا ہے ، جو آپس ميں الله تعالى كى خاطر محبت كرتے ہيں ، حيسا كه حضرت معاذ رضى الله عند سے منقول ہے تو اس شخیص كيلئے بجب اللي كيون نه ہوگى جوخود الله تعالى سے اور اس كے رسول صلى الله عليه وسلم سے محبت كرتا ہے؟ الله تعالى قرآن پاك ميں ارشاد فرما تا ہے:

والله يحب الصبرين . (آل مران:١٣٦)

اورصر كرف والالتلاكي وبيل. وَاللَّهُ يُوحِبُ الْمُحْسِنِينَ . (آل مران ١٣٨)

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ . (آل عران: ٢٦) - بين الله يُحِبُّ الْمُتَقِينَ . (آل عران: ٢٦)

ب من يرم راسدون المي المران ١٥٩٠ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ المُمَوَكِلِينَ . (آل مران ١٥٩٠)

بے شک تو کل والے اللہ کو پیارے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .(البّرو: ٢٢٢)

ب شک اللہ پند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پند رکھتا ہے

ستفروں کو۔

فَسَوْفَ يَانِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُعِبَّهُمْ وَيُحِبُّوْ نَهُ (المائده:۵۴) عَقْرِيبِ اللّٰهِ الْيَهِ لِكِ لاَّ عَا كه ده الله كي پيارے اور الله ان كاپيارا

پیاری اسلامی بہنو! ان آیات ِطیبہ برغور فرمائیں ٔ صابرین نے صبر کس در ہے سکیصا؟ محسنین کواحسان کہاں سے ملا؟ متقین کو تقویل کس نے دیا؟

متوکلین کوتو کل کس نے سکھایا؟

توابین کوتو به کی طرف کسنے ماکل کیا؟ مطہرین کوطہارت کا طریقہ کس نے سکھایا؟

یقینا جواب میں در مصطفیٰ علیہ التحیة والمثناء کی جانب نظراً تھتی ہے کیونکہ جس کو بھی جو پچھ ملا ہے وہ اس در کی غلامی سے ملاہے مُذکورہ بالائمام چیزیں اتباع ہی سے حاصل ہوتی ہیں جب اتباع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے تو محبت کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا؟

آ خرت میں سر کارعلیہ السلام کی رفافت

احادیث مبارکہ سے تواتر کے ساتھ تا بت ہے فرمایا:

انت مع من احبت .

تم اس کے ماتھ ہو گے جس کے ماتھ تم محبت کرتے ہو۔

یہ حدیث مبار کہ تقریباً ۲۰ (ہیں) صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے کہ انسان کل قیامت میں اپنے محبوب کے ساتھ ہی اُٹھایا جائے گا تو جو شخص رسول الڈصلی اللّه علیہ دملم سے اوراولیاء کرام سے محبت کرتا ہے وہ یقیناان حضرات فقد سیہ کے ساتھ اُٹھایا جائے گا ادر جو شخص اس کے برعکس کی عورت یا مردیا کفار سے محبت کرتا ہے اس کا

حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا 'حب نبی علیہ السلام کیلئے آخرت میں اپ آقا علیہ السلام کی رفاقت کا مژدہ بہت می روایات میں ہے 'لیکن تمثیلاً چندا حادیث کوؤکر

کیاجا تاہے۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه ہے روایت ہے آپ فرماتے ہیں: میں بارگا و مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم! بارگا و مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم! قیامت کب قائم ہوگی؟ جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا:

وما اعددت للساعة؟

تونے قیامت کیلئے کیا تیاری کررکھی ہے؟

صحابی رضی الله عنه عرض کرنے لگے:

حب الله ورسوله ـ

الله عز وجل اوراس كرسول الله صلى الله عليه وسلم سع محبت -

آپ صلى الله عليه وسلم كي ما ينطق عن الهويي "والى زبانِ مبارك جنبش ميس

آئى اورارشادفرمايا: "فانك مع من احببت"

بیمژوه من کرعاشق ماه رسالت پروانهٔ شمع رسالت صلی الله علیه وسلم خوشی سے جھومتے ہوئے وض کرنے لگے:

فانا احب الله ورسوله وابا بكر و عمر خارجوا ان اكون

معهم وان لم اعمل باعمالهم (بخاري وسلم ـ كتب الاداب)

میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر فارق رضی اللہ

عنہما ہے محبت رکھتا ہوں اور امیدوار ہوں کہ ان کی سنگت ملے گی اگر چہ •

میں نے ان کے برابرا ممال نہیں کیے۔

بلكه بخارى شريف اورمسلم شريف كى ايك روايت كے بيالفاظ ہيں:

ما اعددت لها من كثير صلوة ولا صوم ولا صدقة ولكنى احب الله ورسوله .

میں نے قیامت کیلئے زیادہ نمازین روزے اور صدقات تونہیں کیے مگر میں اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور رکھتا

ہوں۔

آ ب صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

انت مع من احببت . (مسلم ـ كتاب البروالعلة)

تواں کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔

ہم بھی وہی کہتے ہیں جوحفرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ اوراس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حفرت ابو بکرصدیت اور حفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتے ہیں اور ہمیں بھی یہ ہی امید ہے ان کی رحمت سے کہ ہمیں بھی ان کا سار نصیب ہوگا'اگر چہ ہم نے ان جیسےا عمال نہیں کیے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے حدیث مبار که مروی ہے کہ ایک شخص آ قائے دو جہاں رحمتِ عالمیاں والی بے کساں صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گاہِ مقد سه مطهرہ میں حاضر ہوااور عرض کرنے لگا:

كيف ترى في رجل احب قومًا ولما يلحق بهم .

اس مخف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے جو کچھ لوگوں سے مبت کرتا ہے مگران سے مانہیں؟

آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

المرء مع من احب ( بخارى ـ كاب الاوب)

ہرانسان این محبوب کے ساتھ ہوگا۔

ال سلسله میں حضرت ابومویٰ رضی الله عنه سے بھی ایک روایت منقول ہے ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ال قتم کی احادیث منقول ہیں۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کا اپنے عشاق سے ملاقات کا شوق

جب مجت دونوں طرف سے ہوتو وہ کمال کا درجہ ہوتا ہے مضور سرایا نور مجوب ہے جہ اشتیاق دونوں جانب سے ہوتو وہ کمال کا درجہ ہوتا ہے مضور سرایا نور محبوب رب خفور سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے اس میں سے ہرایک کو بیتمنا کرے گا کہ مجھے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف مل جائے آگر چہ کھر ہمیشہ ند شرف دیدار ہوتو میں اس کی خاطر اپنا مال و اہل سب قربان کرنے کیلئے تیار ہوں اس حدیث پاک میں میدا طلاع بھی ہے کہ اُمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پاک میں میدا طلاع بھی ہے کہ اُمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹ کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوق کے بدل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھنے کی تمنا کا اظہار کیا اور آئیس اپنا بھائی بھی قرار دیا 'یا لفاظ آ قاعلیہ وسلم نے ان کو دیکھنے کی تمنا کا اظہار کیا اور آئیس اپنا بھائی بھی قرار دیا 'یا لفاظ آ قاعلیہ اللہ مے عاجزی کے طور پر ہیں باتی اس سے کوئی پیٹ بھی تیشے جس طرح بر بحث سیاہ باطن لوگ بکواس کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بوے بھائی ہیں الہٰ ذا آقا باطن لوگ بکواس کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بوے بھائی ہیں الہٰ ذا آقا علیہ اللہٰ کو اللہٰ کا احترام بھائی جینا کرنا جائے ہے۔ (تعوذ باللہٰ می نا کہ ان کی جین کہ آپ صلی اللہٰ علیہ وسلم مارے بوے بھائی ہیں کہ تا کہ واللہٰ کا احترام بھائی جینا کرنا جائے ہیں۔ (تعوذ باللہٰ می نا کہ تا کہ ان کرنا جائے ہیں کہ آپ صلی اللہٰ علیہ کیں دور کے بھائی جینا کرنا جائے ہوئی جینا کرنا جائے ہیں۔ (تعوذ باللہٰ میں دور کا کھی کی جینا کرنا ہوئی جینا کرنا جائے ہوئی جینا کرنا جائے ہوئی جینا کرنا جینا کی خوالم کی جینا کی جینا کہ جینا کہ جینا کہ جینا کی جینا کی جینا کی کوئی ہوئی جینا کرنا ہوئی جینا کرنا ہوئی جینا کرنا ہوئی جینا کوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی جینا کرنا ہوئی جینا کی کی کوئی ہوئی جینا کی جینا کوئی ہوئی جینا کی کوئی ہوئی جینا کی خوار پر بیا کی خوار پر بیا کی کوئی ہوئی جینا کی کوئی ہوئی ہوئی ہوئی جینا کی کوئی ہوئی جینا کی کوئی ہوئی جینا کی کوئی ہوئی جینا کرنا ہوئی جینا کی کوئی ہوئی ہوئی جینا کرنا ہوئی جینا کرنا ہوئی جینا کرنا ہوئی ہوئی جینا کرنا ہوئی جینا کرنا ہوئی کی کوئی کی کوئی ہوئ

. ظالمو! تحبوب کا کیاحق تھا یہی؟ عشق کے بدلے عداوت کیجے حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے مردی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللّٰه سلی اللّٰہ علیہ

وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور فر مایا: اے اٹل ایمان! تم پر سلامتی ہو! ہم بھی اللہ کے حکم سے تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔

و ددت انا قد رأينا اخواننا .

فرمایا: میں اینے بھائیوں سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔

ربيلن بي الشهر الرضوان في عرض كيا: يارسول الله صلى الله عليه وسلم! كياجم آپ

ك بها كُنْ بين؟ آپ صلى الله عليه وسلم في ارشا دفر مايا:

انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد .

تم میرے ساتھی ہواورمیرے بھائی وہ ہیں جوابھی نہیں آئے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا:

كيف تعرف من لم يات بعد من امتك يا رسول الله .

آ پ صلی الله علیه و ملم انہیں کیسے پیچان کیس گے جوابھی تک پیدا ہی نہیں آپ صلی الله علیه وسلم انہیں کیسے پیچان کیس گے جوابھی تک پیدا ہی نہیں

ہوئے؟

آپ سلی الله علیه و کلم نے ارشاد فر مایا: پانچ کلیاں گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کو دوسرے گھوڑ فوں کے درمیان پہچان لیتا ہے یا نہیں؟ جوا باعرض کیا: یا رسول الله سلی الله علیه و کا فور وربیچان لے گائیمر' وَ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْقَوری ''والی زبان اطبر جنبش میں آئی اور رحمت کے پھول جھڑنے گئے اور ارشاد فرمایا: وہ اس حال میں آئی وردمت کے پھول جھڑنے گئے اور ارشاد فرمایا: وہ اس حال میں آئی کی دوشوکی وجہ سے ان کی چیشا نیاں چک رہی ہوں گی میں حوش کو ٹر پران کا انتظار وانتظام کروں گا۔ (ملم کا بالطہارة)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے تحبین متبعین اور ایمان لانے والوں سے ملا قات کا شوق اور انہیں دیکھنے کی تمنا کا اظہار فرمایا ہے ٰلہٰ داشتیاق دونوں جانب سے ہو گیا یعنی غلام کی جانب سے بھی اور آ قاعلیہ السلام کی جانب سے بھی اور دوسر ک بات اس حدیث مبار کہ سے ریجھی معلوم ہوئی کہ ہمارے آ قاعلیہ السلام کل قیامت میں اپنی امت کو دوسری امتوں میں اس طرح پہچانیں گے جس طرح کوئی گھوڑوں

میں سے اینے یا نچ کلیان گھوڑے کو بیجیان لیتا ہے اور تیسری بات یہاں پر جس کی وضاحت بھی ضروری ہے' ورنہ ہوسکتا ہے کسی کو شیطان گمراہ کرے اور اس کو اُلٹے سيد هے وسوت آئيں كه بعد ميں آنے والوں كوسركار عليه السلام نے بھائى فرمايا تو صحابه کرام علیہم الرضوان کونہیں فرمایا'اس سلسلے میں شرح مسلم شریف کے حوالے ہے امام باجی کا فرمان نقل کرتے ہیں: امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بيمبارك فرمان (بسل انتسم اصحابي )ان سے اخوت كى نى نبين كرر مابلكدان كى اضا فی شان بیان کررہاہے( کیونکہ شبت شبعی ماسوا کی نفی نہیں کرتی ) لہٰذا صحابہ کرام عليهم الرضوان' إنَّهَ مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ "، تمام الل ايمان آپس مين بها كي مين ك تحت اخوت کے زمرے میں بھی ہیں اور صحابہ کرا میلیہم الرضوان صحابیت کی صف میں بھی ہیں' تمام امت کااس بات پراجماع ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے بعد آنے والى تمام امت ميں افضل واعلى ميں ، جس نے بھى آپ صلى الله عليه وسلم كى محبت يا كى يا آ پ صلی الله علیه وسلم کوائیان کی حالت میں دیکھ لیا تو اس کو پیمجت آ نے والے تمام لوگول سے افضل بنادیتی نے۔

جم ہم بھی وال ہوتے خاک گلشن کیٹ کے قدموں سے لیتے ازن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے سعادت دارين كاحصول

ہرعاقل انسان کو میہ چیز سب سے محبوب ہے کہاہے کوئی پریشانی لاحق نہ ہوخواہ د نیادی ہوجیسے مال' بیوی' گھر' ذات اور اولا د کے حوالے سے یا اُخروی ہوجیسے محشر کی گرمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جہنم کی دہکتی آگ وغیرہ الامان بالحفیظ ان ہے چھٹکارا تب ہی ہے یا تو اللہ تعالی اپنی بناہ عنایت فرماد ہے یاپریشانی دور فرماد ہے یا اس کا وقوع ہی نہ ہو' جیسا کہ بند ہُ مؤمن' صاحبِ یقین کو پیر بات سب سے زیادہ محجوب ہے کہ روزِ قیامت اٹھے تو اس پر گناہ نہ ہواس کی دوصور تیں ہیں یا تو اللہ تعالی دنیا ہیں ہی اسے گناہ ہے محفوظ رکھ لے یا پھراس کے تمام گناہ معاف فرماد ئے جس شخص کو میہ مقام مل گیا ہوں سے نجات مل گئی وہ سب سے زیادہ سعادت مند ہے جب اللہ تعالی نے بیخشش کا انعام اور اس کے علاوہ بھی کثیر انعامات بند کو عطافر ما دیے ہیں جو کثر ت کے ساتھ حضور پر نور محبوب رب غفور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یاک پڑھتا ہے جبیا کہ حدیث یا ک بیل آتا ہے:

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنداس کے راوی ہیں:

اذا تكفرهمك ويغفر ذنبك .

یہ تیرے تمام معاملات کیلئے کافی ہے اور تیرے گناہ معاف کر دیتے ایس ع

بیانعام اس کو ملا جوآ قاعلیہ السلام کی ذات وصفات پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس فض کا کیا مقام ہوگا جو مدنی تا جدار' بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم سے مجت رکھتا ہے محبت بھی الی کہ الی کہ الیہ والد والد ہ مال اہل جان اور تمام لوگوں سے بڑھ کر بیبال سے مرادوہ محبت نہیں جو کیٹر لوگ دعویٰ دار ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجب کرتے ہیں حالانکہ ان کے اقوال اخصال احوال اعمال خود ان کی تکذیب کرتے ہیں طلانکہ ان کے اقوال اخصال احوال اعمال خود ان کی تکذیب کرتے ہیں بلہ محبت سے مرادوہ محبت ہے جوصاحب محبت کرحال قال خاتی عمل اور کردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھل پیرا ہونے پر مجبور کردے اللہ کی محبت اللہ عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدانہیں 'جس طرح نبی علیہ السلام کی محبت اللہ تعالی سے جدانہیں اس لیے کہ:

ان يحكون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم احب اليه مما سواهما \_ الله تعالى اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم سے برايك سے بڑھ كرمحبت

# صفت ايمان كاعطاء بونا

حضورعليه الصلوة والسلام كامبارك فرمان ليحيي بهي گزر چكاہے:

لا يؤمن احمدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين .

ر میں کوئی بھی صاحبِ ایمان نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کے

والدین اولا داورتمام لوگول سے بڑھ کرمجوب نہ ہوجاؤں۔ جو تحض حقیقی معنول میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے مجت کرے گا'اس کا قول وفعل' کر دار طور طریقۂ شکل وصورت و غیرہ زسول الله صلی الله علیه وسلم کی سنت کا آئینہ

ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے والمڈوالدہ اہل ٔ جان اور تمام لوگوں سے مقدم میمجھے گا اور وہ صاحبِ ایمان ہوگا جیسے جیسے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جوں

جوں اس کے دل میں سر کارغلیہ السلام کی محبت کا چراغ روثن ہوتا چلاجائے گا'اس کے

سینے سے فتق و فجور کا اندھیرا چھٹتا چلا جائے گا'اس کے ایمان کو تقویت ملتی جائے گی' جب سرکار علیہ السلام کی محبت اپنے کمال کو پہنچے گی' ادھر ایمان بھی اپنے کمال کی

جب سرکارعلیہ اسلام ف عجت اپنے مال تو پیچ ف ادسر ایمان و اپ مال و مال کا بلند یول تک جا کہنے گا او بھی محبت میں کی واقع ہوگی تو ایمان بھی ناقص ہو جائے گا

کیونکہ مجبتِ رسول صلی اللہ علیہ دسلم اور ایمان دونوں لازم وملزوم بیں جولوگ مخلوق کی محبت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مقدم سمجھتے ہیں ان

کیلئے اللہ تبارک و تعالی نے قر آن پاک میں زبردست وعید سنائی ہے چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے:

اے محبوب علیہ السلام! تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بینے

تہمارے بھائی اور تہماری عورتیں اور تہمارا کئیہ کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تہمیں ڈرہا ور تہمارے پسند کے مکان۔ (انوبہ ۲۳۰)

یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راست میں لڑنے سے زیادہ بیاری ہیں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا تھم لائے اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کوراہ نہیں دیتا لیکن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فاسقوں کورہ نہیں دیتا لیکن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مصلح اس سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اپنے مقام پر آپ کے غلاموں کی محبت علامتِ ایمان ہے جبیا کہ وسلم کی محبت علامتِ ایمان ہے جبیا کہ حدیث مبارکہ میں منقول ہے کہ:

آية الايمان حب الانصار وآية النفاق بغض الانصار.

( بخارى \_مناقب الانصار )

انصاری محبت ایمان کی علامت اورانصار ہے بغض نفاق کی علامت۔

بیصدیث مبار که حضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے۔حضرت برّ ہ رضی الله عنہ سے کچھاس طرح منقول ہے:

الانصار لا يحبهم الامؤمن ولا يبغضهم الامنافق فمن

احبهم احبه ومن ابغضهم البغضه الله . انصارے فقط مؤمن ای محبت کرے گا اور ان ہے بغض صرف منافق کا

کام ہے جوان ہے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس ہے محبت فرمائے گا اور جو

ان سے بغض رکھے گا'اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرمائے گا۔

ذراغورفرمائیں!انصار کو بیمرتبہ کہاں سے ملا؟ کس کی نبیت سے ملا؟ کسے ملا؟ کیوں ملا؟ انصار کو اگر ان کی محبت کیوں ملا؟ انصار کو اگر ایم ملا ہے تو محبوب علیہ السلام کی غلامی ہے اگر ان کی محبت کو ایمان کی علامت اور ان سے بغض کو نفاق کی علامت کہا گیا ہے تو وہ فقط رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم کی نسبت ہے ان کی محبت ہے ان کی قربت ہے ان کی اُلفت ہے ' ان كے عشق سے ان كى اتباع سے ہى مدمرتبه ومقام ملا ہے للبذا اگر آج بھى كوئى مىلمان آ قاصلى الله عليه وسلم يمحبت كرتا ہے تو اسے بھى اللہ تعالىٰ مقام ومرتبہ عطاء

آ پے صلی اللّٰہ علیہ وسلم کامحبّ ارتکابِ معصیت سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا جو شخص الله تعالی اور اس کے محبوب علیہ الصلوٰ ق والسلام سے محبت کرتا ہے تو ہیہ

محبت اس کیلئے علامتِ ایمان ثابت ہوگی جب تک محبت دل میں موجود ہے اس سے ا یمان نہیں چھنتا'اس لیے اسے منافق نہیں کہا جا سکتا حی کہ اگر اس نے معصیت کا

ارتکاب بھی کرلیا ہے تو بھی وہ ایمان سے خارج نہیں ہو گا کیونکہ محبت ہے بھی گناہ

سرز دہو بکتے ہیں اور بینہیں کہ محبت اسے معصوم بنادیتی ہے کہ کب اس ہے بھی گناہ ہو گا بی نہیں 'بلکہ بیرہ گناہ کے ارتکاب ہے بھی وہ دائر ۂ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔

حضرت عمرفا روق رضى الله عندے مروى ہے كەحضور پرنورشافع بوم نشورمجوب

رب غفورصلی الله علیه وسلم کی حیات طیبه میں ایک شخص تھا جس کا نام عبدالله اور لقب حمارتها'اس صحابي رضي الله عنه كاعمل بيقفا كه حضورصلي الله عليه وسلم كومبنسايا كرتا قفا'ايك

د فعداییا ہوا کہ اس محبِ رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے شراب پی ٹی جب شراب پی تو اللّٰہ کے محبوب صلی الله علیه وسلم نے اسے حدلگوائی ایک دن پھرای صحابی رضی الله عنه کولایا

كيا كيرات مزادى لوگول ميس اليك ايك آدى بولا اور كينه لكا: الداس پر

لعنت فرما!اس نے کس قدر پریشان کیا ہے؟ حضور ربے غفور صلی اللہ علیہ و کلم نے ارشاد

اس پرلعنت نه کرو الله کی تتم این جانبا ہوں کہ بیاللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کرتا ہے۔ ( بخاری کاب الحدود ) د کیھے! شخص اللہ تعالی اوراس کے مجوب علیہ السلام کی محبت میں سیا تھا اس کی سی اللہ علیہ سیاتی اللہ علیہ سی پر سی کی گراہی خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہاں! اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اطاعت میں تھوڑی سی خفلت ہوئی اور شراب پی لی اگر اطاعت میں اکمل ہوتا تو بی گناہ مرز دنہ ہوتا اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوتا ہی ہوئی مگر چر بھی ہی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محب ہی فر مایا ہے بی بی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محب ہی فر مایا ہے بعد منقطع ہو ہے بیارت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد منقطع ہو گیا۔

کیونکداس وقت توغیب دان نی و مّما ین طِق عَنِ الْهَونی کی زبان والے نی علیہ الصلوٰ قد والسلام حیات طاہری کی بناء پر بنفس نفیس خود موجود ہوا کرتے ہے کیکن اب تو کوئی اس تم کی گواہی نہیں و سے سکتا کہ بیر مجبت میں کالل ہے یا کہ نہیں 'جیسا کہ حدیث پاک اس پر یہ بات وال ہے کہ جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت ابوقاً وہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پھلا تگ کران کے پاس پہنچے اور ان سے مخاطب ہوکر کہنے گئے: اے ابوقاً وہ رضی اللہ عنہ! میں تجتے اللہ کی تم ویتا ہوں!

هل تعلم اني احب الله ورسوله .

کیا تو نہیں جانتا میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محیت کرتا ہوں۔

میکلمات حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه نے تمین مرتبہ د ہرائے' اس نے جواب میں حضرت ابوقتا دہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا:

الله ورسوله اعلم . ( بخاری کتاب المغازی)

الله تعالی اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم بہتر جانتے ہیں۔

سجان الله اصحابه كرام عليهم الرضوان كاكيابي عاشقانه جواب بواكرتا تقاكه الله

تعالیٰ اوراس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں' لیکن آج کا نام نہاد مسلمان اپنے نبی یاک علیہ السلام کے متعلق کس قدر گتا خانہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی غیب کاعلم نہیں جانتا . اوراسے دیوار کے پیچیے کا بھی علم نہیں' نعوذ باللہ من ذالک۔کاش! کہان مسلمانوں کو بهى صحابه كرام عليهم الرضوان جبيناعثقِ رسول صلى الله عليه وملم نصيب بهؤ ( آمين! ) اں حدیث مبار کہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم بھی حسن ظن ہی رکھیں گے کیونکہ اُمورے باطن سے اللہ تعالیٰ ہی آگاہ ہے کیکن ہم اتنا ضرور بلکہ بالیقین کہ سکتے ہیں کہ جب مؤمن کے دل میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو وہ بھی بھی منافق نہیں ہوسکتا جیسا کہ کسی عبد مؤمن کے دل میں محبت کے ساتھ ساتھ اللّٰداوراس کے رسول صلِّی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض نہیں ہوسکتا' یہی وجہ ہے کہ جب کسی بندهٔ مؤمن کے دل میں ان حفزات قدسیہ کی محبت ثابت ہو جائے تو اس کیلئے

ایمان کا ثبوت ضروری ہو جاتا ہے ای طرح اگر محبت نہیں تو ایمان بھی نہیں کیونکہ محبت جانِ ایمان ہے اس کیے اللہ تعالیٰ نے قر آن یاک میں ارشاد فر مایا: وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ .(الِتْره:١٦٥)

اورایمان والوں کواللہ کے مقابلے میں کسی ہے عبت نہیں۔

گنہگارمردمومن برلعنت نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی نفرت کی جاسکتی ہے کیونکہ ناپندتواں کاعمل اورفغل ہے نہ کہاس کی ذات ٔ جبیبا کہاللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام كى زبان سے كہلايا:

قَالَ إِنِّي لعلمكم من القالين . (الشراء:١٦٨)

فرمایا: میں تمہارے کام سے بیزار ہوں۔

ہاں!اس صورت میں اس سے نفرت کی جائے گی جب اس سے ایسا کفر سرز د ہو جس کی کوئی تاویل نہ کی جا سکے اور ایبا یعنی کفرنسی مؤمن مسلم اور اللہ تعالیٰ اور اس ماله افزاه الله \_

الله تعالى في السيكتناذ كيل كياب

آپ عليه الصلوة والسلام في ارشاد فرمايا:

لا تكونوا عن الشيطان على اخيكم.

اہے بھائی کے خلاف شیطان کی مددمت کرو۔ دوسری روایت میں یوں مقول ہے:

لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان \_(بخارى\_كتابالدور)

الیی بات مت کرواوراس کے خلاف شیطان کے مددگارمت بنواس فر مانِ نبوی صلی اللّٰدعلیه وسلم میں چنداور با تیں قابل توجہ ہیں: (۱) پیارے آقاعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ''عملی اخیکم''فرمایا'اسے اخوت میں باقی رکھا'اس سے اخوت ایمانی کی نفی نہیں فرمائی۔

(۲) اس ملمان شرابی کے خلاف شیطان کی مدد سے منع فر مایا شیطان نے معصیت کو اس کے سامنے مزین کر کے پیش کیا تاکہ بدر سوا وزلیل ہوا ورتم نے اس کے خلاف ذلت ورسوائی کی بدد عاکر دی تو شیطان کا مقصد تو پورا ہوگیا، خصوصاً اس نے اولا دِآ دم کو اغواء گمراہ کرنے کا صف اُٹھار کھا ہے، جب عاصی بند ہے کے خلاف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی دعا کرو گے تو ابلیس کا مقصد تو پورا ہو جائے گا'ای طرح محن فم خوار آ قاعلیہ السلام نے شرابی کیلئے دعا کا حکم فر مایا اور بدعا سے منع فر مایا، جس طرح ابودا و دشریف کی ایک روایت میں بوں فد کور بین بدد عاسے منع فر مایا، جس طرح ابودا و دشریف کی ایک روایت میں بوں فد کور بین ولکن فولو اللہم اغفر له اللهم ارحمه در ابودا در سرائی کی اور در سے اللہم اغفر له اللهم ارحمه در ابودا در سرائی کی و دارات کی دوایت میں بول فر دوایا اللهم اعفر له اللهم ارحمه در ابودا در سرائی کی کور ایک ایک دوایا در کی دوایا کی دوایا در کی دوایا کی دوایا کی دوایا در کی دوایا کی دوایا در کی دوایا کی

پیاری اسلامی بہنو! ان احادیث کی روثی میں یہ بات بھی روز روثن کی طرح واضح ہوگئی کہ گناہ سے نفرت ضرور کر وگر گئیگار سے نفرت نہ کرو محصیت سے نفرت ضرور کر دیگر عاصی سے نفرت نہ کرو ای طرح شراب زنا جوا 'چوری' جھوٹ وعدہ خلافی 'حرام کاری' لواطت وغیرہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نفرت کریں لیکن ان کے ملافی 'حرام کاری' لواطت وغیرہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نفرت کریں لیکن ان کے مرحکب سے نفرت نہ کری ہوسکتا ہے کہ وہ تو بہ کرئے بچھے سے کہیں آگے نکل جائے جس کی شریعت میں کئی مثالیں ملتی ہیں' لیکن بڑے افسوں سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آئ جس کی شریعت میں کئی مثالیں ملتی ہیں' لیکن بڑے اس کا بالکل اُلٹ معالمہ نظر آتا ہے 'وہ اس طرح کہ ہم عاصی سے تو نفرت کریں گئین ملیان معصیت سے نفرت نہیں کرتے 'ای طرح ہم گئیگار سے تو نفرت کریں گئین گناہ سے نفرت نہیں کرتے 'ای طرح ہم گئیگار سے تو نفرت کریں گئین گناہ سے نفرت نہیں کرتے 'ای طرح ہم گئیگار سے تو نفرت کریں گئین گناہ سے نفرت نہیں کرتے 'ای طرح ہم گئیگار سے تو نفرت کریں گئین گناہ سے نفرت نہیں کرتے 'ای طرح ہم گئیگار سے تو نفرت کریں گئین کاناہ سے نفرت نہیں کرتے 'ای طرح ہم گئیگار سے تو نفرت کریں گئیں کاناہ سے نفرت نہیں کرتے 'کاش کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کوا پے نبی علیہ السال

معلوم ہوئی کدارتکا بِمعصیت اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت کے صدور کے درمیان منافات نہیں' کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مذکور ہخص کے بارے میں اطلاع فرمائی کهالندتعالی اوراس کے رسول صلی الندعلیہ وسلم سے محبت کرتا ہے <sup>،</sup> باوجود یکه اس ہے گناہ سرز دہوا تھا'ای طرح جس آ دمی ہے متعدد بار معصیت کا صدور ہوبھی بائے تواس سے بھی اللہ اوررسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھن نہیں جاتی کیونکہ اوپر مذکورہ صورت میں عبداللہ حمار رضی اللہ عنہ ہے متعدد بار گناہ کا صدور ہوا تھا اور ان برحد بھی جارى كى گئىتھى كىكن پھر بھي انہيں رسول الله سلى الله عليه وسلم نے محت ہى قرار ديا تھا۔ خبردار!

ان احادیث ہے کوئی یہ نہ مجھ بیٹھے کہ ٹھیک ہے جیسے جا ہو گناہ کرؤ کیونکہ ہم عشاق مصطفیٰ علیهالسلام ہیں' یادر کھئے!محت براطاعت فرض ہے'اس لئے محت عموماً نافر مانی نہیں کرتا سوائے اس صورت کے جب وہ محبت اور ایمان سے غافل ہو جاتا بُ ورندمجت کا مدعی ہوتے ہوئے معصیت کا ارتکاب کیسے کرے گا؟

عرش کا ساہیہ

ثمرات محنت سے ایک بیجی لا جواب ثمرہ ہے کہ جب سورج سوانیز ہے بررہ کر آ گ برسار ہا ہوگا' زینن تا نبے کی طرح دہکتی ہوگی' ہرانسان کواس دہمتی ہوئی زیین پر بر ہند کھڑا کیا جائے گااور پیاس ہزار سالہ ایک دن ہوگا'جس میں گرمی کی شدت کا عالم میہوگا کرزبانیں پیاس کی دجہ سے سینوں پرلٹک رہی ہوں گی اورجسم بیپنے سے شرابور ہول گے ان میں سے کوئی اپنے سینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کے کندھوں تک ہوگا، کسی کے سینے تک اور کسی کی کمرتک ہوگا' ایسی حالت میں کوئی بھی ساینہیں ہوگا' سوائے عرشِ الٰبی نے سائے کے اس سائے تلے بھی سات قتم کے لوگ پناہ گزین ہو تکیں گئے جن میں دوخوش نصیب ایسے بھی ہوں گے:

# ورجلان تحابا في الله اجمتعا عليه وتضرقا عليه .

(بخاری کمابالاذان)

جوالله تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اورای کی خاطر جدا ہوئے۔

ىيالفاظ بھى <u>ملتے ہيں</u>: ·

ان المتعابين في جلال الله هم في ظل الله تعالى .

الله تعالى سے محبت كرنے والے الله تعالى كے خصوصى سابية ميں ہوں گے۔

مزید حفرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مردی حدیث ملاحظہ فرمائیں' تاجدار

مديندراحت قلب وسين على الله عليه وسلم في فرمايا: الله تعالى روزٍ قيامت فرمائ گا:

میری خاطر محبت کرنے والے آج کہاں ہیںا میں آئییں سابیہ عطاء کروں' جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سابیٹہیں ۔ (مہلم \_ کابµبر)

پیاری اسلامی نبنو! غور فرمائے پی ثواب ہے ان لوگوں کا جوآ پس میں محبت کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے تو اس شخص کا کیا مقام ہوگا جولوگوں سے نہیں بلکہ لوگوں کے آتا عالمیا اسلام سے محبت کرتا ہے 'جوان کے عشق ومحبت میں جموم کے ان

بعدو وں سے العمید اسما ہے سبت رہاہے بوان سے الوجیت. کی ثناء خوانی کرتاہے اوران کے آل واصحاب سے بھی محبت رکھتاہے؟

یقیناً وہ خوش نصیب اس فرمانِ عظمت عالی شان کے سائے تلے خوشیوں کی بہاریں لوٹے گااور آ ہے کوژ کے جام ساقی کوژ سے پئے گا'چنا نچےای لیے فرمایا:

المرء مع من احب ( بخارى)

ہرآ دی جس سے محبت کرتاہے ای کے ساتھ ہوگا۔

ا \_ رب العالمين! بيلطف وكرم بميس بهي عطا فرما!

جھپ جھپ کے جہاں سے کہانہیں دیکھ سکوں میں جنت میں مجھے وہ جگہ میرے خدا دے

## دخول جنت

جوبھی نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کل تیا مت کے دن اسپے خاص انعامات سے نوازے گا اور نبی پاک علیہ السلام اس کی شفاعت بھی فرمائیں گئ جب اللہ تعالیٰ نے مورۃ اللّٰجیٰ کی آیت: ' و کَسَوْف یُعْظِیْك رَبُّكَ وَمُن مُن عُظِیْك رَبُّك وَمُن مُن عُن اللّٰهِ وَمِي مِل آئے اور وَقَمُ اللّٰهِ وَمِي وَالْى زبانِ اقدی سے رحمت کے پھول جھڑنے گئ ارشاد فرمایا: بیس اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا' جب تک میر اایک اُمتی بھی جہنم میں ہوگا' ایک کی طرف شاعر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ میں تو جاتا تگر سرکار نے جانے نہ دیا بلكه دوسري حديث شريف مين آتا ہے كہ ميں اس وقت تك الله كى بارگاہ ہے سر ہی نہیں اُٹھاؤل گاجب تک میری ساری امت بجثی جائے۔قربان جاؤں وہ کیسامنظر ہوگا جب سارے انبیا ع<sup>لی</sup>ہم السلام تو نیکوں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور کہدر ہے ہول گے: مولا! گنہگار تیرے ہیں ان کو جاہے جنت میں جھیج و پاہے جہنم میں لیکن میرے آتا علیه السلام کنهگاروں کی صف میں کھڑے ہو کرمجو بانہ اداؤں ہے عرض کر رہے ہوں گے: مولا کریم! بی گنہگار میرے ہیں ان کی شفاعت کر کے میں اپنے ساتھ کے کر جاؤل گا' حشر کے دن جب مخلوق مارے مارے کھر رہی ہوگی اور ہر در ہے جواب ملے گا: یہ دہ دن ہے جس میں ہر کسی کو اپنی پڑی ہے؛ تمہاری شفاعت کون کرے؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر بارگاہِ رسالت تک پہنچا کمیں گے تو ميرے آ قاعلىيەالسلام فرمائىي گے: آ ؤ آ ؤ! آج كے دن كيليے ميں ہى ہوں'اس منظر كو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شمع رسالت احمد رضا خان علیه رحمة الرحمان بیان کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں فرماتے ہیں:

جب اورول کی زبال پر ہوگا اِ فَھنُسوْا اِلنَّسَى غَیْسِرِیْ میرے محبوب کے لب پر انا لہا انا لہا ہو گا

ایک اور مقام آئے گا جب سرکار علیہ الصلوق والسلام تجدہ فرمائیں گے مولا

ایک اردس ایا کا بیب مره رسیدا موه واسل جده مره این سے امولا کریم! میری امت! رب فرمائے گا جموب! ہم نے آ دھی بخش دی عرض کریں گے:

مولا! ساری کاسوال ہے آخراللہ تعالی ساری امت کی بخشش کا مژردہ سنائیں گئاس دی کر سائنہ میں صل میں سا

منظرکوا یک عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان کرتے ہیں: سریجدے میں ہوگا کھل جا کیں گی زلفیں سے گنہگارامت کی بخشش کا اسرار کریں گے

جب امت کی بخشش کی خوشخری ال جائے گی توعرض کریں گے مولا کریم ابی قہرو

غضب توابھی ای طرح اتواللہ تعالی فرمائے گا:

ا مے محبوب! میرا بی قبر وغضب تیر ہے دشمنوں کیلئے ہے تیرے چاہے والوں سے تو ہم پیاد کریں گے۔

پیتوایک عام اُمتی کے بارے میں سرکارعلیہ السلام اس قد راصرار کریں گے تو وہ خوش نصیب اُمتی جنہوں نے ساری زندگی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اورا تباع میں گزار دی اُسے کیونکر نہ جنت ملے گی اور جہنم سے رہائی ملے گی بلکہ مجبین کی شان تو اس قدر ارفع واعلیٰ ہوگی کہ خود جہنم ایسے حضرات قدسیہ سے پناہ مانگے گی جیسا کہ ایک روایت میں ہے: جب عشاق مصطفیٰ علیہ السالم پل صراط سے گزر نے لگیس تو جہنم عرض روایت میں ہے: جب عشاق مصلفیٰ علیہ السالم پل صراط سے گزار وے کیونکہ ان کی وجہ سے کرے گی مولا! انہیں جلدی جلدی میرے اوپر سے گزارو سے کیونکہ ان کی وجہ سے میری آگے جب جست میں ہی ملے گی بلکہ میری آگے ہی جارتی ہے صرف بہی نہیں کہ اسے جنت میں ہی ملے گی بلکہ وہ مرکارعلیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔

کونکہ جب قیامت کے بارے میں پوچھنے والے ایک سحالی نے عرض کی: یارسول اللد! قیامت کب آئے گی؟ فرمایا: تونے قیامت کیلئے کیا جمع کررکھا ہے! عرض کیا: اور تو کیچینہیں بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و فرمایا: تیرے لیے جنت میں جانے کیلئے یہی کافی ہادرتواس کے ساتھ ہوگا جس ہے تو

> محبت کرتا ہے۔اور حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ کا فرمانِ عالی شان ہے: وجبت محبتي للمعابين في .

میری محبت لا زم ہے دومحبت کرنے والوں کیلئے۔ اس حدیث کی روشنی میں خود فیصلہ کریں کہ سر کارعلیہ السلام ہے محبت کرنے والا

كيول نه جنت مين جائے گا' خصوصاً حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كى وه روایت جس میں ہے کہ ایک شخص نے آ پ صلی الله علیہ وسلم ہے عرض کیا: ایک آ دمی کچھلوگوں ہےمجت رکھتا ہے مگران جیسےاعمال کی طاقت نہیں رکھتا تو آ پ سلی اللہ علیہ

> وسلم نے ارشا دفر مایا: المرء مع من احب.

ہرآ دمی اینے محبوب کے ساتھ ہوگا۔

کوئی بھی بندہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال کی طاقت تونہیں رکھتالیکن اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذخیرہ تو دل میں جمع کر سکتا ہے اور جس کے ماس بد ذخیرہ ہوگا وہ یقنیا آ ب سلی الله علیہ وسلم کی سنگت میں ہوگا تو جوآ ب صلی الله عليه وسلم كى شكت ميں ہوگا ' ظاہر ہے وہ جنت ميں داخل ہوگا بلكه عشق ومحبت كے بادشاه حضرت بلال رضی الله عنه تو بطور خادم آقاعلیه السلام کی مبارک سواری کی لگام كيڑے آ پ صلى الله عليه وسلم ہے بھى پہلے داخل ہوں گے' نيز <هزت انس رضى الله عنه كے الفاظ' 'انست مع احببت ' 'اور حضرت ابن مسعود رضي الله عنه كے الفاظ "الممرء مع من احب "واضح كررج من كه برحب اين محبوب كرساته موكااور ہیں آ شکار کر رہے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مر دی دوسری روایت اس

اعرابی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس میں عام حکم ہے اور بیدالفاظ ہرا س شخص کو شامل ہیں جو بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ دسلم سے حجت رکھنے والاہے۔

جنت میں آپ سلی الله علیه وسلم کی معیت

اس ہے بل آ پ کے دوارشادات گزرے ہیں:

المرء مع من احب <sup>.</sup>

انت مع من احببت .

جنہوں نے واضح کردیا کہ مجت اگر چیکل اور مقام میں کم ہؤوہ روز قیامت اپنے محبوب ک ساتھ ہوگا' یہ بات کس قدر فضیلت و بلند نصیبی اور اعلیٰ بختی کی ہے کہ انسان آپ صلی الله علیه وسلم سے کامل اور تچی محبت کی وجہ سے روزِ قیامت آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہوا'اس حقیقت کی وضاحت حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی کرر ہا ب جومناف طرق سےمروی باہے ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں: توبان يركرم كى بارش

حضرت ثوبان رضى الله عنه آپ صلى الله عليه وسلم كے خادم اور محب تھے جس دن وه آپ صلی الله علیه وسلم کی زیارت نه کر لیتے 'اس دن ان پر دنیا ننگ ہو جایا کرتی ' گھر سے نگلتے ہی آپ علیه السلام کو تلاش کرتے یا جہاں بھی ملاقات ہوتی زیارت کرتے ' ایک دن موینے گئے: بید نیا میں حال ہے کہ جب چاہتا ہوں زیارت کر لیتا ہوں' آخرت مين كياب كا؟ اكرثوبان جنت مين جوانورسول الله صلى الله عليدوسلم اعلى علمين میں ہوں گے اور ثوبان عام مسلمانوں کے ساتھ اور اگر خدانخو استہ ثوبان دوزخ میں چلا گیا تو پھر جھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوگ اس فکر نے حضرت ثوبان رضی الله عنه کو پریشان کر دیا ، حتیٰ که به فکر ٔ سوچ ، وہم ایک مرض کی صورت اختیار کر گیا 'جس کی وجہ ہے ان کا رنگ دن بدن بدلتا گیا 'آخر ایک دن وہ 117

بھی آیا کہ بالکل زرد ہو گئے رؤف رحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ رفر مایا:

ما بك يا ثوبان!

توبان! تجھے کیا ہو گیا!

انك من مرض! انك من مرض!

ملک مل مرسر کیاتو بیارے!

سی و پیور ہے۔ عرض کرنے گئے: اللہ کی تم ایار سول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم! کوئی بیاری نہیں 'جب آج و نیا میں آپ کی زیارت نہیں کر پاتا تو پر بیٹان ہوجا تا ہوں' کیکن چرحاضر ہو کر زیارت کر لیتا ہوں' جھے آخرت یاد آگئ اگر میں جنت میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ دسلم اعلیٰ علیین میں ہوں کے اور میں عام مسلمانوں کے ساتھ اور اگر میں دوزخ میں گیا تو پھر بھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکوں گا' اپنے غلام کی درد بھری آرزو سن کرا بھی رحمتِ عالم جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی تھے کہ جریل امین قرآن کے کر حاضر ہو گئے اور آپ مبارکہ پڑھ کر بیانی :

اورجوالله اوررسول علیه السلام کا تھم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گاجن پر الله نے فضل کیا' بعض انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ مید کیا ہی اجھے ساتھی ہیں۔ (انساء: ۲۹)

الله تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے عاشق صادق کی یہ پریشانی دور فرمائی بلکہ اس میں تو عام تھم بیان فرما دیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطبع و فرما نبردار رہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گئ کاش کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات قدموں میں جمیں بھی جگہ عنایت فرمائے۔ (آبین!)

تنبيه

۔ یاد رہے وہی محبت صاحب محبت کو فائدہ دے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھا ہے نفس' والد'والدہ' اہل' مال اورتمام لوگوں سے بڑھر کر ہوائ کا ہی اثر انسان پر ظاہر ہوتا ہے اور ای کومجیتِ شرعیہ کہتے ہیں' پیمجت طبعی نہیں کہ جب طبیعت ہوتب تو محبت کر لی ورنه نبین اسی لیے اس کے مدعی پر کوئی اثر ظاہر نبیں ہوتا' مثلاً والد کی ولد ہے' خاوند کی بیوی سے اور عاشق کی معشوق سے دغیرہ محبتِ شرعیہ تو ایسی محبت ہے ہی نہیں بلکہ بیتو اس ہے کہیں بلند ہے بیتو مسلمان اوراس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ایمانی رشتہ ہے اور بیتو اللہ تعالی اور اس کے بیارے رسول صلی اللہ عليه وسلم كى اتباع كانتيجه بيال! يبي الله اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم ہے وصل کا سبب ہے ای کے سبب ہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب نظر بنتا 'اس کے سبب انسان پہتیوں سے بلندیوں کی جانب پرواز کرتا ہے بہی وہ ذریعہ ہے جس کے طفیل انسان فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے' یہی چیز اُنسان کومحبوب کی کامل اطاعت اوراس کے پیام کی بجا آوری پر مجبوری کرتی ہے میدہی وفا کی علامت ہے میرحبت انسان کواللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہے ورنہ محبّ کا وجود بغیر فرما نبرداری کے مقصود بھی تہیں ہوسکتا اگراطاعت میں اضافیہ ہوگا تو محبت بھی بردھتی چلى جائے گى جس طرح قرآن ميں الله تعالی كارشاد ہوتا ہے:

( ترجمه كنز الايمان) الم محبوب عليه السلام! تم فرما دو كه لوگو! اگرتم الله كو دوست رکھتے ہوتو میرے فرمانبر دار ہو جاؤ' الله تنہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشے والامہریان ہے۔ (آل عمران:۱۳)

محاسبها ور گنتاخوں کی مرمت

جاتا ہے بہت سے جب نبی کا دعویٰ کرنے والے سودخور میں بہت سے جب نبی صلی الله عليه وسلم كا دعوي كرنے والے جواري بين بہت سے ایسے بیں جومجتِ نبی اللہ

#### Marfat.com

علیہ وسلم کا وجوئ کرتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق غصب کرتے ہیں اور بہت سے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجوئ کرنے والے عقا کدوا عمال ہیں غلط ہیں خود فیصلہ کریں جس بند ہے کے عقا کد ونظریات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستا خیال شامل ہیں وہ محب النے سلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوسکتا ہے؟ لیکن جب الن سے بوچھا جائے: کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہوتو فی الفور جواب وے گا: کیون نہیں! بلکہ میں تو دل وجان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں!

پھرخود بتائیں ایس محبت سے کامل اطاعت اور اتباع کیسے حاصل ہو عتی ہے؟ ہاں! ہم بیعقیدہ ہرگزنہیں رکھتے کہ سلمان معصوم ہوتا ہے کیونکدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعد بیشان کسی کی نہیں انسان خطاء کار ہے ہاں! جسے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور تو فین نصیب ہوجائے۔ دوسری بات میہ ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہوجائے تو وہ اللّٰدِتعالٰی ہے معافی مائے کیکن گناہوں میں داخل ہوکر سرکش ہوجانا'اس ہےتو پیخطرہ لاحق ہوجاتا ہے کہ کہیں انسان ایمان ہے ہی نہ ہاتھ دھو بیٹھے۔(العیاذ باللہ تعالی!) بیتو تفاعمل میں کوتا ہی کرنے والا اور جولوگ نعوذ بالتدمن ذا لک! نبی علیہ السلام کے گتاخ ہیں' پھروہ کیسے اپنے اس دعوے میں سیے ہو سکتے ہیں کیونکہ بہتو دنیا کی محبت کا بھی اصول ہے کہ محب کوایئے محبوب کا کوئی عیب نظرنہیں آتا' اگر جہاس میں ہزار ماعیب ہوں تو وہ محبوب جس میں عیب کا گمان بھی نہیں ہوسکتا پھران پر زبان درازیاں کرنااورساتھ ہی محبت کاوعولی بھی کرنا! ایسے بے غیرت و بے حیا ،لوگوں کوشرم آنی جا ہے کہ ہم اپنی زبان ہے کیا کہدرہے ہیں اور دل میں کیا خباثت ہے۔

ٹی جا ہے کہ ہم اپنی زبان ہے کیا کہدرہے ہیں اور دل میں کیا خباشت ہے۔ اعلیٰ حضرت پرواندیشع رسالت رحمۃ اللہ علیہ ان کی مرمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "تناشر میں میں کافر میں میں اور میں ہے:

تف نجدیت نہ کفر نہ اسلام سب پہ حرف کافر ادھر کی ہے نہ اُدھر کی اُدھر کی ہے

#### Marfat.com

حاکم علیم دار و دوا دیں یہ پکھ نہ دیں مردود یہ مراد کس آیت و خبر کی ہے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو دائد! ذکر خق نہیں کئی ستر کی ہے بد بیں مگر انہیں کے بیں باغی نہیں ہیں ہم نجدی نہ آئے اس کو یہ مزل خطر کی ہے نجدی نہ آئے اس کو یہ مزل خطر کی ہے

قربان جاؤں میں اپنے اعلیٰ حضرت پر جنہوں نے ان بے دینوں کی فریبیوں اور خباشوں کو کھول کھول کر بیان فر مایا اور ہر مسلمان کے دل میں عشق زسول الڈصلی اللّه علیہ وسلم کی جھتی ہوئی چنگاری کو پھر نئے سرے سے جلایا اوران خون خوار بھیڑیوں کو کیفر کر دارتک پہنچایا جس کی منظر کشی خود فرماتے ہیں:

مکک رضا ہے تعجفر خونخوار برق بار اعداء سے کہد دو خیر منائیں نہ شرکریں

ا الله! ہم سب استِ مسلمہ کوآپ صلی الله علیہ وسلم کی محبت اورآپ صلی الله علیہ وسلم کی محبت اورآپ صلی الله علیہ وسلم کے اہلِ بیت الطاہرین کی محبت اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت کے جام عطافر ما اور ان کے طریقوں پر چلنے والوں کی محبت سے نواز! ہمیں سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی محبت پر قائم کہ کھ کر یہاں تک کہ ہم اس حال میں آپ صلی الله علیہ وسلم سے طاقات کریں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم ہم پر راضی ہوں اور اپنے مبارک اور مشرف ہاتھوں سے ہمیں آپ کو شرکے جام عطاء فرمائیں اور ہماری شفاعت فرما کر استے ساتھ جنت میں اے حاسمیں۔

آمين بجاه النبي الامين صلى الله عليه وسلم



## حضرت خواجهاوليس قرني مجيشة

اللّهءز وجل کےمخبوب ومقبول بندوں کے حالات ووا قعات اور خصائص کا پڑھنا قر آن وحدیث کے بعنظیم ترین مطالعہ ہیں کیونکہ انہی نفوسِ قدسیہ نے اپنی زند گیوں کے ذریعے اخکامات قر آن وحدیث کی عملی تصویریشی فرمائی' ان اولیاء کرام علیہم الرحمة الزحمٰن کی سیرت وحالات ِ زندگی کے بارے میں جاننے کے بعد ہمارے دلوں میں قدرتی طور پران بزرگ ہستیوں کے لیے محبت وعقیدت کے جذبات أبجرتے بین حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے سرکار مدینه راحت قلب وسینه سالی الله علیه و ملم کی خدمت سرایا یے عظمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: يار سول الله صلى الله عليه وسلم! الشخص كيك كياتكم بي كه جس ني كسي كونه ويكها مواور نه ہی ملا قات کی ہواور نہ ہی اس کی صحبت میں رہا ہواور نہ ہی اس کے مُل پرعمل کیا ہو' مگر اس کودوست رکھتا ہو۔ سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''السمسر ۽ مع مس احسب "آ دمی ای کے ساتھ ہوگا جس ہے محبت کرتا ہوگا۔ جب حضرت اولیں قرنی رضی اللّہ عنہ نے محبوبِ خداصلی اللّہ علیہ وسلم ہے دیوانہ وارمحبت کی تو وہ ہمارے لیے مثالی عاشق اور برگزیده ستی بن گیئا ای طرح اگر بهم اولیاء کرام علیهم الرحمة الرحمٰن ہے محبت کریں گے تو ہم بھی ان شاء اللہ ان کے ساتھ ہوں گئ جیسا کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمة الشعلية شرح مشكوة ورسائل ومكاتب ميں تح يرفر مات ميں كه جوخص كى كے نقشِ قدم ير چلتا ہے اسے اس بزرگ كامر تبه ومقام نصيب بوجاتا

#### Marfat.com

ے۔

میری اسلامی بہنو! میں نے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کو آج اپنی تقریر کا موضوع کیوں بنایا؟اس لیے کہ

ابل دل اہلِ نظر اہلِ محبت کے لیے

ہلی ارشاد اہل فیض اہل فراست کے لیے

اہل ارساد اہل ۔ ن اہل مراست سے ہیے اہل وانش اہل در داہل درایت کے لیے

اہلِ ادبت اہلِ شعور اہلِ شہادت کے لیے

ابلِ نقر ابلِ فن ابلِ نقت كے ليے

اہلِ ظرف اہلِ خمیر اہلِ ذ کاوت کے لیے

ابلِّ رَكُ ابْلِ تَمنا ابلِ صرت كَ لِي

اہلِ جن اہلِ یقین اہلِ امانت کے لیے

اہلِ صدق اہلِ وَلا اہلِ ولایت کے لیے

اہلِ تمکیں اہلِ سکر اہلِ سکینت کے لیے اہلِ معنی اہلِ لفظ اہلِ عبادت کے لیے

اہلِ اسراء اہلِ کشف اہلِ کرامت کے لیے

اہلِ شوتُ اہلِ ذوق اہلِ ہمت کے لیے

اہلِ قرارُ اہلِ امرُ اہل امامت کے لیے

اہلِ ذکر ٰاہلِ فکر ٰاہلِ فطنت کے لیے اہلِ راز ٰاہلِ رموز ٰاہل ریاضت کے لیے

ے۔ اہل سوز اہل ساز اہل محبت کے لیے

ابلِ ناز ابلِ نیاز ابلِ نزاکت کے لیے

اہلِ ہوش اہلِ جوش اہلِ جودت کے لیے اہلِ مال اہلِ کمال اہل کہانت کے لیے

اہلِّ جدت ٰاہلِ روایت کے لیے

اہلِ خواب اہلِ خیال اہلِ خطابت کے لیے اہلِ جیرت اہلِ حرارت کے لیے

آ ہے!اس عاشقِ رسول کے عشق بھرے واقعات کودل کی آ تکھوں ہے پڑھ کر عشق ومستی کے عالم میں غوطہ زن ہو جا کیں تا کہ ہماری روح بھی بندگی خدا اور عشقِ رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہے اس طرح سرشار ہوجا کیں۔

### قرنی کی وجدتشمیه

میری اسلامی بہنو! قرن کیمن کے نواح میں ایک چھوٹا ساگاؤں ہے جب اس کی تغییر کے سلسلہ میں کھدائی کی گئی تو زمین سے گائے کا ایک سینگ نکلا عربی میں چونکہ سینگ کو قرن کہتے ہیں اس لیے گاؤں کا نام قرن مشہور ہوگیا۔ یمن کے لوگ نہایت رقیق القلب اور حق شناس ہوتے ہیں حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عندای نام کی نسبت سے قرنی کہلاتے ہیں ' کچھلوگوں کا خیال ہے کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر بال بہت زیادہ تھے اس لیے انہیں قرنی کہا گیا۔

#### حسبنب

آپرضی الله عنه قرن کے مرادنا می فلبیلہ کے ایک شخص عام کے گھرپیدا ہوئے چندروایات کے مطابق آپ کا نام عبداللہ جبکہ بعض کے مطابق ابن عبداللہ ماتا ہے آپرضی اللہ عنہ کا اہم مبارک عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کلی والدہ ماجدہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی راکھا اوراس ہے آپ زیادہ مشہور ہوئے۔

### دين حضرت اوليس رضى الله عنه

بعض لوگوں كاخيال ہے كے قبيلہ مراد نے اپنا آبائي ند مبترك كرديا تھا اورجليل القدر پنیمبر حضرت سلیمان علیه السلام کا پیروکار بن گیاتھا' اس لحاظ سے حضرت اولیس قر نی رضی اللّٰدعنه ایک مسلمان قبیله اور خاندان میں پیدا ہوئے ٔ حضرت اولیں رضی اللّٰہ عنہ کے سرکارِ مدینۂ سرورِ قلب وسینہ ملی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں'اس لیے کچھ کہنا مشکل ہے گرییضرور کہا جا سکتا ہے کہ سرورِ کا ئنات صلی الله علیه وسلم کی رسالت اور فیوض و برکات کی جب تمام عرب میں شہرت ہوئی تو دوسر ےعلاقوں کی طرح یمن کےلوگ بھی حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک اور ذاتِ گرامی ہے آگاہ ہوگئے ۔حضرت ادلیں قرنی رضی اللہ عنہ کواللہ تبارک وتعالیٰ نے فطرت ِصالح عطا کی تھی آنہوں نے جب ذکر پاک رحمۃ اللعالمین علیہ السلام سنا تو دل نے سرکارعلیہ السلام کے سیح ہونے کی گواہی دے دی گویا ان کو عًا ئبانەتقىدىتى قلبى حاصل ہوگئى اور پھرىيا يمان والہانە شق كى صورت اختيار كرگيا'اس عشق نے آپ کوفنا فی الرسول کر دیا ٔ آپ رضی اللہ عنہ ہر وقت سر کار وہ عالم صلی اللہ عليه وسلم كاحوال كي جبتح كرتے رہتے اور ہروقت سنتِ مصطفوى صلى الله عليه وسلم پر چلنے کی کوشش کرتے رہے' زمدو قناعت' عبادت وریاضت اور اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے الیم مثال قائم کی کہ آج تک صلحائے امت کے لیے باعث رشک ہے۔ حليهمبارك

آ پ رضى الله عنه كاجهم مبارك كمز وراور دبلا پتلا ، قد لمبا و رنگ سفيدي ماكل گندي ، کندھے فراخ' آئکھیں سیاہ' نظرا کٹر مجدہ گاہ پر دہتی چیرۂ مبارک گول اور پر ہیبت' داڑھی گھنی مرکے بال اُلجھے ہوئے اکثر گردوغبارے اَٹے ہوئے اور لباس میں عام طور پر وہ کیڑے شامل ہوتے جوایک اونٹ کے بالوں کا کمبل ادر دوسرا یا جامہ۔ ایک مرتبه آپ رضی الله عنه برص کے مرض میں مبتلا ہوئے تو بارگاہِ الٰہی میں دعا فر مائی:'' یا اللی! مجھ سے میمرض دور فرما! البته ایک نشان میرے جسم پر باقی رہے تا کہ میں تیری رحت وشفقت کو ہمیشہ یاد کرتا رہوں'' بائیں ہاتھ کی متھیلی بر (بروایت دیگر پہلو یر)ایک درہم کے برابرسفیدنشان تھا۔

فكيم وتربيت

اگر چەحضرت اولیس قرنی رضی الله عنه نے ظاہری تعلیم حاصل نہیں کی' مگر نبی یا ک صلی الله علیه وسلم سے محبت وعقیدت کے روحانی توسل سے نہ صرف آ پ رضی . الله عند سرکاریدینه صلی الله علیه وسلم سے روحانی تربیت یافتہ تھے بلکه سرور کا ئنات کی جناب میں آپ رضی اللہ عنہ کوم تبهٔ محبوبیت بھی حاصل تھا جبیبا کہ حضرت علامہ عبدالقادرار بلى رحمة الله عليه اينى مشهور تصنيف'' تفريح الخاطر''مين تحرير فرماتے ہيں كه ''ہمیں بیمعلوم ہونا چاہیے کہ کامل انسانوں کی ارواح کافیض کی طرح سے ہوتا ے عالم ظاہر میں بالشافدر بیت اور تربیت مھی مربی این زندگی میں كرتا ہے اور مھی مرتبے کے بعداؤل جیسے سرکار دوعالم نورمجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاہری حیاتِ مبار که میں حضرت اولیں قرنی رضی الله عند کی اور حضرت جعفر صاوق رضی الله عند نے ا بی ظاہر کی حیات مبار کہ میں حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی اور حضرت جعفر صاوق رضی اللّٰدعنه نے حضرت ابویزید بسطامی رحمة اللّٰدعلیه کی تربیت فرما کی ٔ دوم وه تربیت جو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پردہ فرمانے کے بعد فرماتے رہے ہیں' سوم عالم خواب میں تربیت' چہارم ارواحِ مجروہ کی تربیت کرنا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے تمام انبیاء علیم الصلوقة والسلام کی تربیت فرمانی اے تربیب روح کہا جا تاہے''۔

سادگی

حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے دنیا کو اپنے اوپراس قدر نگ فر مالیا تھا کہ لوگ انہیں دیوانہ ہجھے 'آپ رضی اللہ عنہ کے لباس' خوراک' گفتار غرضی ہر ہرادا میں سادگی جسکتی تھی آپ رضی اللہ عنہ نے نہ دنیا کی کوئی چیز رکھی نہ دنیا ہے بچھوفا کہ ہا شایا' سادگی تھی کی وجہ ہے اور ڈھیلے مارتے تو سادگی تی کی وجہ ہے اور ڈھیلے مارتے تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے: ''بچو! چھوٹی چھوٹی کنگریاں مارد تا کہ میراخون نہ ہے اور میں ما بڑنہ ہو جاؤں' ۔ آپ رضی اللہ عنہ کا فرا ہری حلیہ مبارک ایسا سادہ تھا کہ بچول کے علاوہ بڑے بھی آپ رضی اللہ عنہ کا فرائی کرتے تھے۔ سادہ تھا کہ بچول کے علاوہ بڑے بھی آپ رضی اللہ عنہ کا فدائی اُڑایا کرتے تھے۔ خوراک

حضرت اولین قرنی رضی الله عند دنیائے بالکل دل برداشتہ ہوگئے تھے اور انہوں نے ترک دنیا پر بڑی بڑی جنتیاں برداشت کی تھیں 'لوگ انہیں دیوانہ جھتے تئے' آپ رضی اللہ عنہ ای اللہ عنہ ای اللہ عنہ ای اللہ عنہ ای مکان بھی اچنہ اذا ای فجر کے وقت گھرے نکل جاتے اور نماز عشاء پر واپس تشریف مکان میں رہے' اذا ای فجر کے وقت گھرے نکل جاتے اور نماز عشاء پر واپس تشریف لاتے' واپسی پر راستہ سے چھو ہاروں کی گھلیاں چن کر لاتے اور انہیں کھالیا کرتے' کھی چھو ہارے افطار کیلئے رکھ چھوڑتے' کھی گھلیاں بی کر شھلیاں بی کر چھو ہارے نوطار کیلئے رکھ چھوڑتے' اگر اینے چھو ہارے افطار کیلئے رکھ چھوڑتے' اگر اینے چھو ہارے وقت کرتیں تو بہتر (خسہ) مجھور ہی صدقہ فررا دیے' رات ہوتے ہی تمام سامان خورد ونوش جو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا' مستحقین میں تقسیم فرما دیے۔

لباس

آپ رضی الله عنه کالباس نهایت ساده تھا اپیشتر روایات کے مطابق آپ رضی الله عنه کوڑیوں سے چیتھڑے اُٹھالاتے اور آنہیں دھوکر جوڑ لگا کرخرقہ می لیا کرتے ابس

يبي آپ كالباس ہوتا۔

حضرت محمر يارسا رحمة الله عليهايني كتاب فعل الخطاب ميس حضرت حسن بصري رضی اللہ عند کی روایت ہے تحریر فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فاری کو پیوند لگے ہوئے کمبل میں اور حضرت اولیں قرنی رضی اللّٰدعنہ کواونٹ کے پشم کے پیوند لگے ہوئے لباس میں دیکھا ہے حضرت فریدالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف تذکرہ الاولیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے یاس اونٹ کے بالوں کا ایک کمبل تھا 'لباس میں تہبندیا از ارادرایک چادرتھی 'اکثر بھی یہ کپڑے بھٹ جاتے تو کسی سے سوال نہ کرتے۔ شرح تصوف میں درج ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس بالوں کی ایک چا دراور ایک یا جامہ تھا' حیات الذا کرین میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللّٰدعنہ کوڑیوں پر ہے چیتھڑے چن لاتے تھے اور اپنالہاس بنالیتے تھے' ا یک روز کوڑی پرایک کتا بیٹھا تھا' آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھے کر بھو نکنے لگا' آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے مخاطب ہوکر فرمایا: بھونکتا کیوں ہے؟ جو کچھ تیرے پاس ہے تو کھااور جو پچھ میرے یاں ہے میں کھاؤں گا'اگر میں بخیریت بل صراط ہے گز ر گیا تو میں تجھ ہے بہتر' درنہ میں تجھ سے بھی بدتر ہوں۔

#### بسراوقات

میری محتر ماسلای بہنوا کشف الحجوب میں سیدناعلی ہجویری المعروف داتا گئج بخش رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے اہل قرن سے حضرت اویس رضی الله عنہ کے بارے میں دریافت فرمایا تولوگوں نے بتایا کہ وہ ایک دیوانہ ہے 'آبادی ہے دورویرانہ میں پڑار ہتا ہے' کسی ہے ملتا ہے نہ جو پچھلوگ کھاتے ہیں وہ کھاتا ہے غم اور خاموثی ہے ناواقف ہے' جب لوگ ہنتے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہتا ہے۔

#### شتر بانی

آپرضی اللہ عنہ کا ذریعہ ٔ معاش شتر بانی تھا'جس ہے آپ رضی اللہ عنہ اپنی اور اپنی والدہ کی خوراک کا انتظام فرماتے تھے اور یمن میں آپ رضی اللہ عنہ جیسا کوئی مفلس اور نہ تھا۔

#### شب وروز

سیدنا حضرت اولیس قرنی رضی الله عنه اکثر دو کام کیا کرتے تھے: لوگوں کے اونٹ چرانا لیخی شتر بانی کرنا یا پھر کھجور کی گھلیاں زمین سے چن کر بازار میں فروخت کرنا'ان دونوں مشاغل سے فارغ ہوکر آپ رضی الله عنه اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے' اکثر شب وروز عبادت میں گزر جاتے' دن میں اکثر روزہ سے رہتے' شام کو چند عدد فر مے کھا کرنماز میں مشغول ہو جاتے' کھی نیند کا غلبہ ہوا کرتا تو الله عزوج سل سے عرض کرتے: یا الٰمی ایس سونے والی آ کھاور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگا

#### عبادت

سیدنا حضرت اولین قرنی رضی الله عند ایک شب مین فرمات: "بیشب رکوع کی بے" اور پوری رات رکوع میں گزر دیتے" دوسری شب فرمات: "بیشب بجدہ کی بے" اور پوری رات بجدہ میں گزار دیتے" لوگوں نے عرض کیا کہ آپ رضی الله عنداتی طاقت رکھتے ہیں کہ دراز راتیں ایک حالت میں گزار دیں؟ فرمایا: وراز راتیں کہاں ہیں؟ کاش! ازل سے آبدتک ایک رات ہوتی جس میں بجدہ کر کہ نابہائے بسیار اور گریہائے بہار اور کریہائے بیار اور کریہائے بہار کرنے کا موقعہ نصیب ہوتا افسوں کہ راتیں اتی چھوٹی ہیں کہ صرف ایک دفتہ "شہریک" کہ یا تاہوں کہ دن ہوجا تا ہے آپ رضی الله عند یا کیز گی کا بردا خیال رکھتے "تقویل کا بیرعالم تھا کہ تین دن اور تین رات بھی نہ کھایا عنہ یا کہ کے نہ کھایا

پیا' راستہ میں ایک ڈلی پڑی ملی' اسے اُٹھا کر کھانا چاہا تو خیال آیا کہ حرام نہ ہو' فور آ بھینک کرچل پڑے۔

حكايت

کیمیائے سعادت اور تذکرۃ الاولیاء کے مطابق حضرت رہیج بن حثیم رضی اللہ عندنے فرمایا کہ میں حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عندے ملئے گیا' دیکھا کہ فجر کی نماز میں مشغول ہیں' نماز کے بعد شہیج وتہلیل میں مشغول ہو گئے' میں منتظرر ہا کہ فارغ ہو جائیں توملا قات کروں' مگروہ تا ظہر فارغ نہ ہوئے میں نے ظہر کی نماز کو ملنا چا ہالیکن وہ شیجے قبلیل سے فراغت ہی نہ پاتے'ای طرح تین شب وروز میں انتظار میں رہا'ای دوران میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو نہ کھاتے پیتے اور نہ ہی آ رام فر ماتے ویکھا' میں نے چوتھی رات بغور دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں کچھےغنو دگی نظر آئی' اس

یرآپ رضی الله عندنے فورأ دعا کی کداے اللہ عز وجل! میں پناہ مانگتا ہوں سونے والی آ کھے سے اور بہت ذکیل وخوار پیٹ ہے! میں نے بیصال دکھے کردل میں سوچا کہ آپ کی اتنی ہی زیارت غنیمت ہے' آپ رضی اللہ عنہ کوٹل کر کیوں پریشان کروں' لبذا ملاقات کے بغیرواپس چلا آیا۔

حضرت اوليس قرنى رضى الله عنه كااحاديث مباركه ميس تذكره

حضرت اوليس قرنى رضى الله عنه كاتذ كره سركار دوعالم نو رمجسم صلى الله عليه وسلم ك احادیث میں بھی ملتا ہے' چنداحادیث کوحضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ القد علیہ نے اپنی تصنیف''جمع الجوامع''میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ القدعلیہ نے شرح مشكوة كة خرى باب تذكرهٔ يمن وشام كے تحت اور حضرت ملاعلى قارى رحمة الله عليدنے رساله معد نالعدنی میں تحریر فرمایا ہے ان احادیث کامفہوم کچھاں طرح ہے:

(۱) سرکارِدوعالم نویمجسم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کیقبیلہ مراد کا ایک شخص ہے اس کا

نام اولیس (رضی اللہ عنہ) ہے وہ تمہارے پاس یمن کے وفو دہیں آئے گا'اس کے جم پر برص کے داغ جو درہم کے جم پر برص کے داغ تھے جو سب مث چکے ہیں' صرف ایک داغ جو درہم کے برابر ہے باقی ہے۔وہ اپنی والدہ ماجدہ کی بہت خدمت کرتا ہے جب وہ اللہ عزوجل کی قتم کھا تا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری کرتا ہے 'اگرتم اس کی وعائے مغفرت لے سکوتو لے لینا۔ (مسلم)

(۲) حضرت ابن سعدرضی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت برنور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "تابعین میں میرابہترین دوست اولین قرنی ہے '۔ (عالم ابن سعد)

(۳) سرکارعلیہ السلام نے فرمایا کہ "تابعین میں میرادوست اولیں قرنی رضی اللہ عنہ بے اس کی مال ہوگی جس کی وہ خدمت کرتا ہوگا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بات کرنے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پؤری کرتا ہے اس کے جسم پرایک سفید داغ ہوگا اُ اے صحابہ اِنتم اگر ملوتو اس شے دعا کروانا "رسلم)

(۴) نبی پاک صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ''میری امت میں میرادوست اولیں قرنی (رضی اللہ عنہ ) ہے''۔(این سد)

(۵) سرکار مدینه قرار قلب وسیده علیه السلام نے فرمایا: میری امت میں بعض ایسے بھی ہیں جو ہر ہندر ہے کے سبب مجد میں نہیں آ سکتے ان کا ایمان لوگوں سے سوال کرنے نہیں دیتا' انہی میں سے اولیس (رضی اللہ عنہ ) اور ہرم بن حیان (رضی اللہ عنہ ) اور ہرم بن حیان (رضی اللہ عنہ ) ہیں۔ (ابن نیم)

(۲) سرکار مدیندراحت قلب وسید علیه السلام نے فرمایا:''میری اُمت میں ہے ایک شخص کی شفاعت سے قبیلہ مصراور قبیلہ رہی ہے آ دمیوں سے زیادہ لوگ بہشت میں جائیں گے ادراس کا نام اولیس (رضی اللہ عنہ) ہوگا''۔

(ابن شیهٔ متدرک از ابن عماس)

(۷) مدنی تا جدار صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: 'میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کو لوگ اویس بن عبدالله قرنی (رضی الله عنه) کہتے ہیں 'تحقیق اس کی دعائے مغفرت سے میری امت قبیلہ رہیداور قبیلہ مصرکی بھیٹر بکریوں کے بالوں کے برابر تعداد میں بخش دی جائے گئ'۔ (ابن عبس)

(۸) سرکار مدیندراحت قلب وسید علیه السلام یمن کی طرف رخ فرمات سید مبارک سے کیٹر ااٹھاتے اور فرماتے: "میں یمن کی طرف سے سیم رحمت یا تا ہوں"۔

(حضرت امام شافعی رحمۃ الله علیه اور حضرت مولانا روم رحمۃ الله علیه نے تصریح

فرمائی ہے کہ یمبان اشارہ حضرت اولیں قرنی رضی الله عند کی طرف ہے)۔

(۹) حضرت عمر فاروق رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسم نے فرمایا: "تا بعین میں سب سے بہتر ایک خض ہے جس کا نام اولیس (رضی الله

عنہ) ہے اس کی ایک ضعیف والدہ ہے اولیں (رضی اللّٰدعنہ) کے ہاتھ پر برص کانشان ہے' پس جب تم اس ہا لموتو اسے کہنا کہ امت کے حق میں مغفرت کی دیا کر ۔'' رسلونعی

دعا کرئے''۔(سلم بنیم) اس حدیث مبار کہ میں سرکار دو عالم نو رمجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر

ال حدیث مبار کہ بین مراہ دونا کے حرف میں اللہ علیہ و مسل کا اللہ علیہ و مسل ملا فاروق رضی اللہ عنہ سے ملو فاروق رضی اللہ عنہ سے فرما دیا کہتم حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ سے ملو کے مبلہ مطنے کی ترغیب بھی دلا دی اوراً مت کے حق میں دعائے مغفرت کرانے کا علم بن فرماہ دیا اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو ہا متی کے حالات کا علم بن خواہ وہ کہیں بھی ہو کسی بھی حال میں ہؤاس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ و کسی من من سیدنا خواہ وہ کہیں بھی ہوکسی بھی حال میں ہوا سے اللہ عنہ اللہ علیہ و کسی اللہ عنہ کا نہ صرف نام بلکہ ان کی بیاری کی تفصیلات اور جسم پر ایک سفید دائے 'اس کے مقام اور اس کے درہم پرابر ہونے کا پہتہ بتا دیا 'ولایت اور نبوت کیلئے جابات بھی حقید ہوئے اور سرکار دوعالم نور جسم سلی اللہ علیہ و سلم اپنے نبوت کیلئے جابات بھی حقید ہوئے اور سرکار دوعالم نور جسم سلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کیلئے جابات بھی حقید ہوئے اور سرکار دوعالم نور جسم سلی اللہ علیہ وسلم اپنے

عاشق حفزت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب پچھ جانتے ہیں تو دوسری طرف دیوانه رسول صلی الله علیه وسلم حضرت اولیس قرنی رضی الله عنه بھی ولایت کی حدول کو یار کرنے کی وجہ سے اپنے محبوب صلی الله علیہ وسلم کے کوائف سے کمال و واقعات سے بے خرنہ تھے۔احکام شریعت کا دارومدار ظاہر پر ہے ای لیے تو عاش و معثوق میں حجاب نہ ہونے کے باد جودحضرت ادلیں رضی اللہ عنہ کوتا بعی کہا گیا 'صحابی نه کہا گیا۔

ان احادیث سے میر بھی واضح ہوا کہ بزرگانِ دین لیعنی محبوبانِ خدا کے پاس طلب دعا اورمشكل كشائي كيليح جاناصحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين كي سنت مباركه ہے اور سر کا ریدینہ سرورِ قلب وسینصلی الله علیہ وسلم کا حکم بھی یمی ہے کیونکہ مدنی آقا صلی الله علیه وسلم مصحابه کرام ضوان الله اجمعین کوحضرت اویس قرنی رضی الله عنه ہے ملا قات کی صورت میں اُمت کی بخشش کیلئے دعا کروانے کا تھم فرمایا۔ بدیجی واضح ہوتا ہے کہ سرکارصلی اللہ علیہ وسلم اپنے عشاق ہے بے پناہ محبت فرماتے تھے بلکہ عشاق کی محبت سرکارعلیدالسلام کی محبت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے اور محبوبان خدا اورعشاق رسول صلى الله عليه وسلم كى تلاش اور زيارت كيليخ سفر كرنا معلومات حاصل كرنا یا کم از کم خوابش رکھنا محابد کرام رضوان الله اجمعین کی سنت مبار کہ ہے۔ بكريول كے بالول كى تخصيص بھى اس ليے كداس زمانہ ميں مذكورہ قبائل بكريوں

Marfat.com

کی تعداد کی وجہ سے بہت مشہور تھے اور کسی بھی قبیلہ میں ان سے زیادہ بحریاں نتھیں' اگر ہم بکریوں کے بالوں کے بارے میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان قبائل کی بکریاں اپنے بالوں کی کثرت کی وجہ ہے بھی مشہورتھیں ٔ عام بکریوں کے بال لاکھوں میں ہوتے ہیں تو جواپنے بالوں کی وجہ سے ضرب المثل ہوں ان بکریوں کے بالوں کی کتنی تعداد ہوگی اور پھریدایک بکری کی بات نہیں بلکہ دومشہورترین قبائل کی تمام تر

کر یوں کی بات ہے پس واضح ہوا کہ جب ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاقت پرائے اُمنی بخشے جا میں گوتو مرکار علیہ السلام جن کے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ عاشق بیں اور جونو ومجوب خدا بین اُن کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا۔

کی کو ناز ہو گا عبادت کی اطاعت کا ممیں تو ناز ہے محمد منظیم کی شفاعت کا

تفرح الخاطرين ايك روايت درج ب كه مقام قاب توسين اوادنی اورمقصد عند مليك مقتدر پرحضور سروړ كائنات صلى الله عليه وسلم نے ايک شخص كوديكها كه وه سرتا پاؤل گليم نور ميں چھپ كرآ رام كرر ہائے سركار عليه السلام نے اللہ تعالى سے عرض كى:

''یا ہالبی! بیکون ہے؟''اللہ عز وجل نے فرمایا:'' بیاویس قرنی (رضی اللہ عنہ) ہے ُستر سال بعد آرام کررہاہے''۔

شان حضرت اوليس قرنى رضى التدعينه

 عنہ ) کون ہے؟''فرمایا: اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی آ تکھیں نیلگوں ہوں گی' دونوں کانوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوگا۔

قد درمیانه ہوگا' رنگ سخت گندمی ہوگا' ٹھوڑی سینے کی طرف جھی ہوئی ہوگی' آ تکھیں تحدہ گاہ پرنگی ہوئی ہوں گی'سیدھا ہاتھ یا ئیں ہاتھ پررکھا ہوا ہوگا'اپے اوپر روتا ہوا ہوگا'اس کے اوپر دو پرانے کپڑے ہوں گے جن میں ملبوس ہوگا'ایک یاجامہ اور دوسری چا درُ دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں جانتا مگر آسانوں پرخوب شہرت ہے اگروہ فتم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قتم کو بچ کر دے۔

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے ایک مرتبہ جج کے موقع پر حاضرین سے فرمایا کہتم میں سے جوقرن کارہنے والا ہو کھڑے ہوجائے توایک آ دمی کھڑا ہوا' آپ رضی اِللہ عنہ نے اس ہے ْحضرت اولیں رضی اللہ عنہ کے بارے میں دريافت فرمايا تو كمنے لگا:'' اے امير المؤمنين رضي الله عنه! وہ ميرا پچازاد بھائي ہے' اونول کا چرواہاہ اوراس مرتبے کا آ دی نہیں کہ امیر المؤمنین اسے یاد کریں وہ آبادی میں نہیں رہتا'لوگوں سے بھا گتاہے'خوثی اورغم سے بے نیاز ہے'جب لوگ ہنتے ہیں وہ روتا ہے اور جب لوگ رو نتے ہیں وہ ہنتا ہے'لوگ اے دیوانہ بچھتے ہیں'' بین کر حضرت عمر فاروق رضی الله عندرو پڑے اور فرمایا: ''میں ای شخص کی تلاش میں ہول' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس شخص کی وعا ہے بروزِ قیامت اللهٔ عز وجل میری امت کے گنهگاروں میں سے قبیلہ رہیعہ ومفز کی بکریوں کے بالول کے برابر تعداد کو بخش دے گا''۔

حضرت اويس قرنى رضى الله عنه كى انفراديت

اللّٰه عز وجل کے برگزیدہ بندول میں سے بعض مستور (پوشیدہ) ہوتے ہیں' حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ مستور بتدوں کے سلطان ہیں' کوئی بھی صاحبِ نظر آپ رضی اللہ عنہ دنیا میں جیپ کر زندگی گزارتے رہے اللہ عز وجل قیامت کے دن بھی رضی اللہ عنہ دنیا میں جیپ کر زندگی گزارتے رہے اللہ عز وجل قیامت کے دن بھی انہیں لوگوں کی نظروں سے بوشیدہ رکھے گا اور آپ رضی اللہ عنہ اپنے ہم شکل ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں جنت کی طرف تشریف لے جا کیں گئے حضور پُر نورسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جہ مبارک حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کو بچیا نے اور ان سے اپنی امت کی بخشش کی دعا کروانے کی وصیت فرمائی اُمتِ مجمد مصلی اللہ علیہ وسلم کی کشر تعداد آپ رضی اللہ عنہ کی دعا کروانے کی وصیت فرمائی اُمتِ مجمد مصلی اللہ علیہ وسلم کی کشر تعداد آپ رضی اللہ عنہ کی دعا کے طفیل بخشی جائے گی ( خور فرما ہے کہ ایک تا بھی رضی اللہ عنہ کی میشان ہے تو صحابی رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہوگی اور پھر سرکا رعلیہ السلام کی کیا شان ہوگی اور پھر سرکا رعلیہ السلام کی کیا شان ہوگی اور پھر سرکا رعلیہ السلام کی کیا شان ہوگی اور پھر سرکا رعلیہ السلام کی کیا شان ہوگی اور پھر سرکا رعلیہ السلام کی کیا شان ہوگی اور پھر سرکا رعلیہ السلام کی کیا شان ہوگی اور پھر سرکا رعلیہ السلام کی کیا شان ہوگی اور پھر سرکا رعلیہ السلام کی کیا شان ہوگی اور پھر سرکا رعلیہ السلام کی کیا شان ہوگی اور پھر سرکا رعلیہ السلام کی کیا شان ہوگی اور پھر سرکا رعلیہ السلام کی کیا شان ہوگی اور پھر سرکا رعلیہ السلام کی کیا شان ہوگی اور پھر سرکا رعلیہ السلام کی کیا شان ہوگی اور پھر سرکا رعلیہ السلام کی کیا شان ہوگی ا

بیشان ہے خدمت گاروں کی سرکار طابق کا عالم کیا ہوگا

#### Marfat.com

سركارعليه السلام يصلاقات

علماء ومشائخ کا اجماع ہے کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے

غوث ادرمستورالحال ہے آپ رضی اللہ عنہ سر کارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زمان ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے اس کی چندوجو ہات

پیش کی جاتی ہیں:

مال کی خدمت

میری اسلامی بہنو! جمہورعلاء ومشائخ کی یہی رائے ہے کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے خدمتِ نبوی صلی اللہ علیہ و سلم میں حاضر نہ ہونے کی وجہ بیٹھی کہ آپ رضی اللّٰدعنه کی والدہ اینے سے دور نہ ہونے دیتی تھیں اور آپ رَضی اللّٰہ عنہ دن رات ان کی خدمت واطاعت میں رہتے ہتے اُن کی نافر مانی سے بہت ڈرتے تھے اور پیر استطاعت بھی ندر کھتے تھے کہ والدہ ماجدہ کو بھی ہمراہ سر کارصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں لے جا ئیں اور نہان کوایک لمحہ کیلئے تنہا چھوڑ سکتے تھے۔

عهده قطبيت مانع تقا

حضرت امام یافعی رحمة التذعلیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی قطب وغوث کے احوال کواپنی غیرت کے سب عوام اورخواص د فوں سے پوشیدہ رکھتا ہے اس قول کواس حدیث مبارکہ سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ سرکا ریدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اوليائي تحت قباي لا يعد فهم غيري .

میرے دوست میری قباء کے نیچے ہیں'ان کومیرے علاوہ کوئی نہیں پہچان

غلبهُ استغراق مانع تھا

حضرت دا تا تَنْجَ بَخْشَ عَلِي بَجُومِرِي رحمة الله عليه نے اپنی تصنیف کشف الحجوب میں

اور حفزت شخ فریدالدین عطار رحمة الله علیہ نے اپنی تصنیف میں تذکرۃ الاولیاء میں درج فرمایا ہے کہ حفزت اولیں قرنی رضی الله عنہ نے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت نہ کی' اس کے دوسبب تھے: (1) غلبہ حق (۲) والدہ کی خدمت گزار ک (جو کہ

#### صورت ظاهري كاقصدنه تفا

ضعیف اور نابیناتھیں )۔

حضرت عین القصاة رحمة الله علیه لطائف نفسیه میں تحریفرماتے بیں که چونکه حضرت اوپی قرنی رضی الله عنه نے حضور پُرنور صلی الله علیه و کم کی تقیقت کود کیولیا تھا،

اس لیے آپ صلی الله علیه و سلم کی صورت ظاہری کو دیکھنے کا قصد نہ کیا کیونکه جب صورت واقعی کے دیکھنے سے مطلب پورا ہوجاتا ہے تو صورت ظاہری آپ ہی حجاب ہوگی (حضرت اولین قرنی رضی الله عنه صورت واقعی کود کھی کربس ای میں مستفرق رہے، ہوگی (حضرت اولین قرنی رضی الله عنه صورت واقعی کود کھی کربس ای میں مستفرق رہے، ای لیے صورت ظاہری کی طرف خاص توجہ ہی نہ گئی )۔

### حضرت اوليس رضى الله عنه كامستجاب الدعوات بهونا

حضرت ملاعلی قاری رحمة الله علیه مشرح مشکو قبیس تحریر فرمات بین که حضرت اولیس قرنی رضی الله عند کے پوشیدہ رہنے کی ایک بڑی وجہ بیرتھی کہ آپ مستجاب الدعوات تھے کہا گرلوگوں میں یہ بات ظاہر ہوجاتی تو ہر نیک و بدمستور وغیر مستور آپ رضی الله عند کوشک کرتا 'اس طرح آپ رضی الله عند کوشک کرتا 'اس طرح آپ رضی الله عند کوشک کرتا 'اس طرح آپ رضی الله عند کا معمولات وعبادات میں خلل پیدا ہوتا اور ایسا بھی نہ تھا کہ لوگوں کوشنان اولیس رضی الله عند معلوم ہونے کے بعدر و کا جا سکتا ہے' آپ رضی الله عند کے مستجاب الدعوات ہونے کیا تعدم کی الله علیہ و کمل نے حضر سے مراور ہونے کیا تا میں من کا گراور بات حضر سے میں اللہ علیہ و کملی کو طلب دعا کیلئے جانے کی وصیت فرمانی ' یہ بھی قابل خور بات حضر سے کی اگر مرکار صلی الله علیہ و سلم بیرنہ بتاتے کہ حضر سے اولیس قربی فی رضی اللہ عند ملک یمن

کے قرن نامی گاؤں اور مرادنا می قبیلہ ہے تعلق رکھتے ہیں تو آنہیں کوئی بھی نہ جانتا۔ بروزِ قیامت ستر ہزار فرشتے

حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے شتر بانوں کے حلیہ میں زندگی بسر فر مائی اور
نی آخر الز مان صلی اللہ علیہ و کلم کے علاوہ کی نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کو نہ بچپانا اور
آپ رضی اللہ عنہ کی شان و رتبہ سے واقف رہے اسی طرح بروز قیامت ستر ہزار
فرشتے آپ رضی اللہ عنہ کے ہم شکل پیدا کیے جا میں گے تا کہ وہاں بھی آپ رضی اللہ
عنہ کوکوئی بچپان نہ سکے اور اسی فرشتوں کے ہم مٹ میں جنت میں داخل ہوں گے۔
شب معراج اور حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ

حضرت مولانا جامی رحمة الله علیہ ہے منقول ہے کہ جب سرکار دوعالم نو مجسم صلی الله علیہ وسلم شب معراج میں فلک افلاک پر پہنچ تو ملاحظ فرمایا کہ کسی کی جسمانی روح کا قالب ربانی فیض و برکات کی چا دراوڑ ھے ایک تحت مرضع ونورانی پر بڑے اطمینان وفراغت کے ساتھ بے نیازی کے انداز سے پاؤل پھیلائے ہوئے پڑا ہے آپ پسلی المندعلیہ وسلم کے استفسار پر حضرت جریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ بیشان اور یہ جرائت حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے قالب کی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق میں دم ماراہ اور در وفرقت میں قدم اُٹھایا ہے۔ (تفری اللہ)

حضرت امام یافعی رحمة الله علیہ سے منقول ہے کہ جب شب معراج میں حضرت اولیں رضی الله عنہ کے خرائے کی آ وازی کرمدنی تا جدار صلی الله علیہ و کلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کی آ واز ہے؟ تو غیب سے جواب ملا کہ بید حضرت اولیں قرنی رضی الله عنہ کی آ واز ہے اور میں نے چند فرشتوں کو اس آ واز پر متعین کردیا ہے کیونکہ بہ آ واز مجھے کو بہت پہند ہے۔

فرشتوں کا بے ہوش ہونا

حضرت شخ شرف الدين منيري رحمة الله عليه اليه مكتوبات مين تحريفرماتي بين

کہ ایک مرتبہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے بیدہ سوختہ سے ایک الی الطیف ہوا چلی کہ فرشتے ہے ہوش ہو گئے ہوش میں آنے کے بعد جبریل علیہ السلام سے بوچھنے گئے کہ ہم کوسات لا کھ برس کا زمانہ ہو گیا مگر آج تک اس فتم کی خوشبونہیں آئی تھی جو اب عہد خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے حصور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو سرکا یہ دوعالم نورمجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

'' بیشیم رحمت یمن کے مست الست ثنتر بان (حضرت اولیں قرنی رضی اللّٰدعنه) کے بیندکی ہے''۔

والده ماجده کی زندگی میں سفر مدینه

حضرت اولیس قرنی رضی الله عند کی والده ماجده نابیاا اورضعیفتیس آپرضی الله عند محضرت اولیس قرنی رضی الله عند کی والده ماجده نابیاا اورضعیفتیس آپرضی الله علیه وسلم کی عند مجیشه ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اسی لیے حضور پرنورصلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضری کی آرزو کو دل میں بروان دیدار مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضری کی آرزو کو دل میں پروان چڑھاتے رہے جب شوقی زیارت محبوب صلی الله علیه وسلم ستا تا تو مرغ بمل کی طرح تریا کرتے الآخرا کی دوز جمت کر کے آپرضی الله عند نے والدہ ماجدہ سے چار بہر میں کی رخصت طلب کر ہی کی والدہ صاحبہ نے اجازت و ہے جو کے کہا کہ آٹھ پہر میں کی رخصت طلب کر ہی کی والدہ صاحبہ نے اجازت و ہے جو کے کہا کہ آٹھ پہر میں میرے پاس آ جانا 'آپ رضی الله عند نے ان کی ضرورت کی تمام اشیاء ان کے میر بانے رحمیں اور کوئی کھ حائ تع کے بغیر اسی علیہ میں سفر مدینہ شروع فرمایا 'سفر کے دران آپ رضی الله عند نظے پاؤں بال مجھرے ہوئے 'مبل کندھوں پر رکھے ہاتی میں دوران آپ رحملی اور کی جاتے تھے 'قرن کے بھائے چلے جاتے تھے 'قرن وارد قطار روتے چلے جاتے تھے' قرن ایک برلطف تبدیلی محسوں کرتے تھے' زارد قطار روتے چلے جاتے تھے' قرن ایک برلطف تبدیلی محسوں کرتے تھے' زارد قطار روتے چلے جاتے تھے' قرن

#### Marfat.com

(یمن) سے مدینہ تک کے طویل راستہ کوآپ رضی اللہ عنہ نے پیدل اور قافلوں کی مدد

سے صرف چار پہر میں کمل فرمایا 'جب آپ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف بہنچ تو آپ رضی

اللہ عنہ کی حالت نا قابل برداشت بھی 'اور لوگوں سے بتابی کی حالت میں اپنے

محبوب شہر مدینہ کی مٹی کو درود بوار کوروتے روتے چومتے چومتے آخر کار ججر ہ مبارک

تک بہنچ 'ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گر میں تشریف رکھی تھین

جبہ حضور پر نورعلیہ السلام ہا ہر تشریف لے گئے تھے 'حضرت اولیں رضی اللہ عنہ بوچھا تو

جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ و کم باہر تشریف لے گئے ہیں 'نہ جانے ک واپس

تشریف لا کمیں گئ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب میر سے

مجوب آ قاصلی اللہ علیہ و کم گر قریف لا کمیں تو میر اسلام پہنچادیں اور بتا کیں کہ قرن

سے محبوب آ قاصلی اللہ علیہ و کم گر قریف لا کمیں تو میر اسلام پہنچادیں اور بتا کیں کہ قرن

سے محبوب آ قاصلی اللہ علیہ و کم کہ میں مرکار صلی اللہ علیہ و کم کا دیدار نہ تھا۔

سے محبوب آ با کا غلام آپ کی دید کیلئے بقر ارضا خر خدمت ہوا تھا' مگر آ وا شرف زیارت

حضرت عائشمد يقدرضى الله عنه نبر كارضى الله عليه وسلم سے من ركھا تھا كه اليه عليه وسلم سے من ركھا تھا كه اليه عليه كائة عنه فرمايا كه اگر چا ہوتو مسجد نبوى شريف ميں انتظار كراؤ گر اوليں قرنی ورفى الله عنه فرع من ان سے صرف مير ك پاس وقت ب حدقيل ہے ميرى والدہ نا بينا ہيں اورضيفه ہيں ان سے صرف آخمه يہرى اجازت لے كرحاضر ہوا ہول ، چار پہرا آف ميں سفر كے دوران لگ كے اور چار پہر واليى كے قدمت ميں شربت اور چار پار داليى كے دركار ہيں شايدان آئيموں كى قسمت ميں شربت ديداد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم سے عشق كی بياس جھانا نہيں ہے اس ليے واپس جار ہا دريا مير اسلام عرض كرد يجئے گا۔

حضرت اولی قرنی رضی الله عند کی والیسی کے کچھ ہی دیر بعد سر کارشفی روزشار صلی الله علیه وسلم تشریف لائے تو أم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها نے پُرمُ آ کھوں سے عاشق زار کا سلام اور پیغام در بایور سالت آب ملی الله علیه وسلم بیس پیش کیا سرکاید بیند سرویقلب وسید صلی الله علیه و سلم فوراً جحرهٔ مبارک سے بابرتشریف لے گئے اور صحابہ کرام رضوان الله الجمعین کو تکم فر مایا کہ جلدی سے مدین شریف کی اطراف میں پیس جاؤ اور دیوان رسول حضرت اولیں قرنی رضی الله عنہ کو تلاش کر کو شمعی رسالت صلی الله علیه و کلم کے پروانے رضوان الله الجمعین فوراً مدینه شریف میں حضرت اولیں قرنی رضی الله عنہ کو تلاش کیا مگر آ پرضی الله عنہ کافی دورتشریف لیف کے خوالی کیا مگر آ پرضی الله عنہ کافی دورتشریف لیف لیا مگر آ پرضی الله عنہ کافی دورتشریف لیف کے جا چکے تھے کیونکہ آمیس جلد از جلد والدہ ماجدہ کی خدمت اقد میں میں حاضر ہونا تھا اس طرح عاشق زار کی جسمانی آ کھوں سے دیدار کی حسرت پوری نہ ہوئی ایک روایت کے مطابق جب سرکارصلی الله علیه وسلم دیرار کی حسرت بوری نہ ہوئی ایک روایت کے مطابق جب سرکارصلی الله علیه وسلم حضرت اوری قرنی الله عنہ کے والیس جلے جو نے کے بعد حجرہ مبارک میں تشریف حضرت اوری قرنی الله عنہ کے والیس جلے جو نے کے بعد حجرہ مبارک میں تشریف حضرت اوری قرنی الله عنہ کے والیس جلے جو نے کے بعد حجرہ مبارک میں تشریف کا سے تو آتے ہی دریافت فرمایا کہ اے عائشہ رضی الله عنہ کے والیس جلے جو تے کے بعد حجرہ مبارک میں تشریف کا کھوٹ آتے ہی دریافت فرمایا کہ اے عائشہ رضی الله عنہ کے والیس جلے جو تے کے بعد حجرہ مبارک میں تشریف

حضرت عائش صدیقد رضی الله عنها نے پرنم آنکھوں ہے عرض کیا کہ سرکار! ایسے طلبے کا ایک دیوانہ آپ کی زیارت کرنے قرن سے حاضر ہوا تھا 'سلام کہ کر چلا گیا۔
سرکار علیہ السلام پرنم آنکھوں سے فوراً ہا ہرتشریف لاسے اور جاتے ہوئے فر مایا کہ یہ نوراویس قرنی (رضی الله عنہ ) کا ہے وہ کی دیوانہ آیا ہوگا۔ میری اسلامی بہنو! سفر مدینہ کے بارے میں ایک روایت ہے جی ملتی ہے کہ سرکار علیہ السلام کو واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہ کی مرکار علیہ السلام کو واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہ کی خر سنائی تو سرکار علیہ السلام کی استغراق کی حالت السلام کی استغراق کی حالت ہوئی اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشقِ زار کی محبت میں آنسو بہائے۔

چند کتب میں اس واقعہ کی روایت کچھ اس طرح درخ ہے کہ ایک مرتبہ دیدارِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ پراس قدر منالب آگیا كه آپ رضى الله عنه نے يدينشريف جانے كاارادہ كيا 'ابادھرانہوں نے ارادہ كيا' اُدھر سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کیلئے مدینہ شریف ہے باہر جانا پڑا ليكن حصزت اويس قرني رضى الله عنه كے محبوب بهم سب كے ثم خوار آ قاصلي الله عليه وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد کوئی مہمان آئے گا'اگروہ یہاں آئے تو اس کی خوب مہمان نوازی کی جائے اور ہرطرح سے خیال رکھا جائے کیونکہ وہ بڑا ہی یارسا خف ہے اور میری واپسی تک اسے رو کنے کی کوشش کی جائے اوراگر وہ نہ رکنا جائے تو اس کومجبور نہ کیا جائے مگر اس کی شکل و صورت یا در که لی جائے میتم فر ماکر نبی آخرالز مان صلی الله علیه وسلم غزوه میں شرکت كيليخ تشريف لے كئے بعد ميں حضرت اولين قرني رضي الله عندمد بينه شريف يہنيخ مگر جب معلوم ہوا کہ حضور سرور کا ئنات فحرِ موجودات صلی الله علیه وسلم اس وقت مدینه شریف میں موجود نہیں ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے ای وقت واپسی کا قصد کیا' انہیں رو کنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہ رُ کے اور نہ ہی کسی فتم کی خاطر کر وائی اور واپس لوٹ گئے جب مدنی تاجدارامت کے خم خوار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت عائشه صديقه رضى الله عندية ورأبوجها: كياكوني مهمان آياتها؟ ام المؤمنين رضي الله عنها نے عرض كى: ''اے اللہ كے رسول صلى الله عليه وسلم! ا کیشخص جو کہ یمن ہے آیا تھا'اس کی شکل وصورت چردا ہوں جیسی تھی' آپ صلی اللہ عليه وسلم كے بارے بيں سي معلوم ہونے كے بعد كه آ پ صلى الله عليه وسلم كھرير موجود نہیں ہیں ایک لحہ بھی یہاں نہ شہرا اور چلا گیا''۔سرکاوصلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "عائشة المهين معلوم بوه كون تعا!"عرض كيا: ومنين احضور صلى الله عليه وسلم مين تو

#### Marfat.com

بالکل نہیں جانت' فرمایا:'' دواولیں قرنی رضی اللہ عنہ تھا' جومیرے دیدار کیلئے یہاں آیا تھااور دیدار کی مسرت دل میں ہی لے کروالیں چلا گیااور وہ ٹھبر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی والدہ جو کہ بوڑھی اور نابینا ہے اس کی عمیداشت کرنے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں اور بیدہ فخض ہے جو کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چاہئے والا ہے جس کو صرف ذکر اللہ سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہے۔ اولیس قرنی (رضی اللہ عنہ) میرا عاشق ہے اور اللہ تعالی اس سے مجت کرتا ہے''۔ حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سرکا رصلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے بدالفاظ سے تو آپ رضی اللہ عنہا حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے مقام پر رشک آنے لگا اور قرآپ رضی اللہ عنہا حضرت اولیں قرنی گی اللہ علیہ وگا جس کی غرائے مقام پر رشک آنے لگا اور عبادت وریاضت اور زہر وتقوی کی تعریف اللہ علیہ وجال اور اس کا صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کریں'۔

#### والدہ ماجدہ کی وفات کے بعدسفرمدینہ

ایک روایت کے مطابق حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد ایک بار مدینہ منورہ کا سفر کیا' اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری پردہ فرما چکے تنفی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ رسول علیہ السلام کی حیات فلاہری کے زمانہ میں کیوں نہ تشریف لائے؟ فرمایا: میری والدہ ضعیف و علیل نہیں' وہ مجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھی تھیں اور میں ان کی خدمت میں مشغول رہا' اس لیے نہ آ سکا صحابہ کرام نے فرمایا: ہم نے تو اپنے والدین' مال ومتال سب بچھ آ قاعلیہ السلام پر قربان کردیا' آپ رضی اللہ عنہ جال میں اور میں آگئے اور فرمایا: اچھا! آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے' مرکار علیہ السلام کا حلیہ مبارک و جمال و کمال بیان کروے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مرکار علیہ اللہ عنہ مبارک و جمال و کمال بیان کروے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بعض نشانات بدنِ مبارک اور مجزات بیان فرمائے' آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میراسوال بیت فلام کی سے نتھا بلکہ مقصود سوال صلیہ باطنی اور جمال صفوری کے بیان میراسوال بیت فلام کی سے نتھا بلکہ مقصود سوال صلیہ باطنی اور جمال صفوری کے بیان میراسوال بیت فلام کی سے نتھا بلکہ مقصود سوال صلیہ باطنی اور جمال صفوری کے بیان میراسوال بیت فلام کی سے نتھا بلکہ مقصود سوال صلیہ باطنی اور جمال صفوری کے بیان

ے تھا'صحابہ کرام رضوان اللّٰداجمعین نے فر مایا کہ ہم جو بچھ جانتے تھے' بتا دیاا گر آپ رضى اللَّد عند مزيد كِچھارشادفر ما ناچا ہيں تو فرما ئيں' حضرت اوليں قرنی رضی اللَّه عند فرطِ محبت میں جھوم گئے اور حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم کے شائل وخصائل اور جمال و کمال کا اس انداز میں بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجتعین پر بےخودی اور سرمتی طاری ہو گئی اور جذب ورفت سے نڈھال ہو کرزمین پر گرگئے ذراسنجھلے تو اُٹھے اور فرط محبت ہے حفرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چومنے لگئے اس واقعہ سے ظاہر ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اگر چہشان بڑی اعلیٰ ہے مگر انہوں نے جب مرکار علیہ السلام کی شان کا عاشقانہ انداز میں بیان سنا تو مسرت کی وجہ ہے انہوں نے

حضرت اولیں قرنی رضی الله عند کے ہاتھ چوم لیے۔ دوسرى بات بيبهى معلوم ہو كى كەعقىيدت دمحبت كے تحت ہاتھ چومناصحابہ كرام رضوان القداجمعين كي سنت مبار كدبع تيسرا ميه كه عاشق كهين بهي مؤمر كارعليه السلام چاہیں تو ظاہری وباطنی جمال و کمال کامشاہدہ کروادینے پر باذن پرورد گارقادر ہیں۔ اخلاقِ جہاں گیری میں کتاب خلاصة الحقائق کے حوالہ سے درج ہے کہ جب حضرت اویس قرنی رضی اللّٰدعنیدینه منوره میں تشریف لائے تو متجد نبوی شریف کے دروازہ پر آ کر کھڑ نے ہو گئے لوگوں نے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے' آب رضی اللہ عنہ مین کر بے ہوٹ ہو گئے'جب ہوٹ میں آئے تو فرمایا كه مجھاس شهرسے باہر لے چلو كيونكه جس زيين ميں سركار عليه السلام آرام فرمار ب ہیں' وہاں میرار ہنا مناسب نہیں اورالی مقدس ومطہر زمین پر قدم رکھنا سوءاد ہی ہے۔ حضرت مولانا خالق داد قضيه رحمة الله عليه نے تحریر فرمایا ہے کہ جب سر کار مدینه سرور قلب وسینصلی الله علیه دسلم کے ظاہری پروہ فرمانے کی خبر آپ رضی اللہ عنہ تک پینچی تق آپ رضی اللّٰہ عنہ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے مگرشہر مدینہ کے قریب پہنچے ہی

#### Marfat.com

تھے کہ بیخیال آیا کہ ایسا نہ ہومیرے یاؤں زمین پر ہوں اور ذاتِ مقدسہ مطہرہ صلی اللّٰدعليه وسكم مبارك جسم زيرز مين ہواوروا پس لوث آئے۔

جبهمبارك اورحضرت اوليس رضي اللدعنه

حضرت اولیس رضی الله عنه کو پینچانے اور ان سے اُمت کی بخشش کی دعا کی بابت فرمایا تھا' چنا نچ حضور پُرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو برصد بق رضی اللّٰدعنہ کے زمانۂ خلافت میں تلاشِ بسیار کے باوجود حضرت اولیں قرنی رضی اللّٰہ عنه كابية نه جلاأاس لي كدرسول الله صلى الله عليه وللم كاجبه مبارك اوربيفام اس عاشق تک نہ پینچ سکا ٔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری ایا م میں ان کا پہتہ چلا تو فرمانِ رسول صلى الله عليه وسلم ك<sup>رتق</sup>يل ميں حضرت عمر فاروق رضى الله عنه اور حضرت علی کرم الله و جههٔ حضرت اولیس قرنی رضی الله عندسے ملاقات کیلیے تشریف لے گئے ٰ ایک روایت کے مطابق عاشق رسول علیہ السلام' حضرت بلال حبثی رضی اللہ عنہ بھیان کے ہمراہ تھے۔

دوعاشق آمنےسامنے

ميري اسلامي بهنو! يمن پننج كرحضرت اولين قرني رضي الله عنه كايو جها كيا تو ان کے بارے میں کچھمعلوم نہ ہوسکا کہ آپ رضی اللہ عنداس وقت کہاں ہیں؟ اسی انتظار میں تھے کدا کی فخض نے آ کر بتایا کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنداس وقت نماز مغرب ادا کرنے کے بعد ابدلان کی روش پر جاتے ہیں ٔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ادھر کو گئے آپ رضی اللہ عنہ نے سلام کیا تو حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے لفظ ' مهو' کلا' حضرت بلال رضي الله عنه برحال کی کیفیت طاری موگئی اور آپ رضی الله عنه بے ہوش ہو کر زمین برگر پڑئے ٔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوخبر ملی توانبیں اُٹھا کر حضرت علی کرم اللہ و جہدا اگریم کے سامنے لے گئے جنہوں نے کچھ پڑھ کران پر دَم فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوتی میں آ گئے 'پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کوکیا ہوا؟ انہوں نے ساری کیفیت کہرستائی اور فرمایا کہ ججھے یقین ہے کہ وہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔
اولیں قرنی رضی اللہ عنہ ہی ہیں جن کی ملا قات کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔
صحارکے امن ضوان اللہ الجمعنوں کی حضرت اللہ مضرب اللہ مصرب ا

صحابه کرام رضوان الله اجمعین کی حضرت ادلیس رضی الله عند سے ملاقات حضرت بلال رضی الله عندنے جب اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا تو حضرت على كرم الله وجهه نے فرمایا كه آپ رضى الله عنه پھراُ دھرجا كيں اور جب حضرت اوليں قرنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو ان ہے ہمارا سلام کہیں اور بتا کیں کہ حضور پرنورصلی اللہ عليه وسلم كے محابہ رضوان اللہ اجمعين آپ رضى اللہ عنہ ہے ملنا چاہتے ہیں' جب آپ رضی الله عنه پیند فرما کمیں ملاقات کا موقع دیں ٔ حضرت بلال رضی الله عنه نے پیغام پہنچایا تو حضرت اولین رضی اللہ عنہ عنے فرمایا کہ جمعة المبارک کے دن صبح کی نماز هارے ساتھ ادا فرمائیں البتہ رئیسانِ بمن کوبھی ساتھ لیتے آئیں اس وقت تک يمن بلكه قصبه قرن مين بهي حضرت اوليس رضي الله عنه كوكوئي جاننا نه تها مجمعة المهارك کے دن جب مقررہ جگہ پر پینچے تو سامنے ایک چبوترہ نظر آیا 'قریب گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک خلقت جنغ ہے اور ز دیک آنے بر معلوم ہوا کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنەمرمبارك پرچتر شابى سجائے شاہاندلباس زيب تن كيے تخت شابى پرجلوه افروز مين ' رئیسانِ یمن جیرت واستعجاب کے عالم میں بیہ منظر دیکھتے رہ گئے صحابہ کرام رضوان اللَّداجمعين كے پہنچنے پرآپ رضی الله عند ملا قات كر كے نماز ميں مشغول ہو گئے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مختفر گفتگو فر ہائی اور پھر رخصت فرمایا۔

كت يس كريدسب تخت وتاج خيمه كاه اور لشكر وركاه رب العالمين عفر شي

لائے تھے تا کہ حضرت اولیس رضی اللہ عند کی اصل شان کی ایک ہلکی ہی جھلک دکھائی جائے اور اب اس خیمہ گاہ کوفر شتے اُٹھائے دنیا میں پھرتے ہیں اُنہیں جدوں کہتے ہیں۔(واللہ اعلم!)

بروايت ديكر جب حضرت عمر فاروق رضى اللهءعنه اورحصرت على كرم الله وجهه الكريم حضورصلى الله عليه وسلم كاجتبه مبارك لي كرقرن كي جنَّل ميس بينيح تو حضرت اولين قرنى رضى الله عنه كونماز پڑھتے پایا 'آپ رضى الله عنه كوآ ہے محسوس ہوئى تو نماز كو مختصر کیااور سلام پھیر کرفر مایا کہ آج سے پہلے مجھے کسی نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا' آپ صاحبان کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان الله اجمعین نے سلام کیا 'حضرت اولیں قرنی نے سلام کا جواب دیا اور خاموش کھڑے رہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے يوچها: آپ رضى الله عنه كا نام كيا بي؟ فرمايا: عبدالله! ( كچهلوگول كزديك آب رضی اللہ عندکا نام عبداللہ بن عامر ہے جبکہ عبداللہ کہنے سے مرا داللہ کا بندہ کہنا بھی ہوسکتاً ہے) حضرت علی کرم اللہ وجہدنے فر مایا: جو کچھ زمین وآسان اوران کے مابین ہے' سب معبود برحق کی بندگی میں مصروف ہیں' آپ رضی الله عند کو پر ورد گار کعبداور حرم کی قشم اپناوہ نام ہتا ہے جوآپ رضی اللہ عنہ کی ماں نے رکھا ہے! حضرت اولیں رضی اللہ عنه نے فرمایا: آپ لوگ (رضی الله عنهم ) کیا جا ہے ہیں؟ میرا نام اولیں (رضی الله عنہ) ہے۔محابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فر مایا: اینا پہلو کھول کر د کھا ہے! جب بہلو کھول کر دکھایا تو انہوں نے برص کا نشان دیکھا تو فرمایا: ہم نے بیسب کچھ تحقیق حال کے لیے کیا تھا کیونکہ ہم جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے صحافی رضوان اللہ اجمعین ہیں' حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ رضی اللہ عنہ کی جونشا نیاں بتا کی تھیں وہ ہم نے دکیے لی ہیں' ہمیں سر کا رووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فر مایا تھا کہ ہم آپ رضی الله عنه کوسر کا رعلیه السلام کا سلام پہنچا کمیں اور آپ رضی الله عنہ ہے اُمتِ محمر میصلی الله علیه وسلم کی بخشش کا دعا کروا نمیں۔حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: دعا کے لائق تو آپ رضوان الله اجمعین بین (سرکارصلی الله علیه وسلم کے صحاب كرام رضوان الله اجمعين كي بلند واعلى شان كي طرف اشار ه فر مايا) محابه كرام رضوان اللَّداجَعَين نے جواب میں فرمایا: ہم تو دعا کرتے ہی رہتے ہیں آپ رضی اللَّه عنہ بھی حب حكم ووصيت محبوب صلى الله عليه وتهلم دعا فرمايئ \_حصرت اولين قرني رضي الله عنه نے جبّہ مبارک لیا اور دورا کی طرف کو چلے گئے جبّہ مبارک کو آ گے د کھ کر مرز میں پرر کھ دیا درع ض کرنے لگے: اے اللہ عز وجل! میں میرم قع اس وقت تک نہ پہنوں گاجب تك تو ميرے آ قاصلى الله عليه وسلم كى سارى أمت كو بخش نه دے! الله تعالى اينے محبوب صلی الله علیه وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور بے شک وہ بیر جا ہتا ہے کہ اس كي محبوب صلى الله عليه وسلم كي برخوا بش إدر برحكم بورا بوسر كارعليه السلام كي وصيت تقي كه آپ صلى الله عليه وسلم كاجبه مبارك حضرت اولين قرني رضى الله عنه تهنين أب حضرت اولیس قرنی رضی الله عنداس حقیقت ہے واقف تھے کہ الله کی رضا بھی اس میں شامل ہے کہ جتہ مبارک پہنا جائے اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے جتہ مبارک پیننے سے قبل اللہ تعالیٰ کے حضوریہ شرط پیش کر دی کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تب ہی پورا ہوگا جب تو اینے محبوب علیہ السلام کی اُمت کو بخش دینے کی خوشخری سنائے گا' ایک اور نکتہ جو واضح ہوتا ہے کہ سر کارصلی اللہ علیہ وسلم کاجبہ مبارک کے ساتھ اُمت کی بخشش کیلئے دعا کا تھم فرمانا' میدواضح کرتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت اویس قرنی رضی الله عنه کواین وصیت کے ذریعے اپیا کرنے کا اثبار فر مایا اور سر کا رصلی الدّعليه وسلم كواني امت ع بناه محبت اتنى كدآ قاصلى الله عليه وكلم جبّه مبارك جس عاشق ( رضی اللہ عنہ ) کوعنایت فر مارہے چیں ٔ انہیں بھی اُمت کی بخشش کی دعا كرنے كا تھم فرمارہ ہيں جب حضرت اوليں قرني رضى الله عنه كو بجدہ ميں زيادہ دير ہو

گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو خیال ہوا کہ شاید وصال نہ فر ما گئے ہوں' وہ قریب پہنچ تو آپ رضی اللہ عند نے تجدہ سے سرمبارک اُٹھایا اور فرمایا: اگر آپ رضوان اللَّداجمعين ادهرتشريف ندلات تو مين اس وقت تك تجده سے سرنداُ ثھا تا جب تک مجھے ساری اُمت کی بخشش کا مڑ وہ نہ سنا دیا جاتا 'میہر حال اب بھی اللہ تعالیٰ نے اس قدر ( یعنی قبیلہ رہیعہ اور مضر کی بھیڑ بکر یوں کے بالوں کے برابر ) اُستِ محمد بیسلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگاروں کی بخشش کی وعدہ فرمایا ہے۔ایک اور روایت کے مطابق حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے سجدہ ہے سراُ ٹھانے کے بعد دونوں قبیلوں کا نام لے کران کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کی تعداد کی بخشش کی خبر سائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کلمہ پڑھاا درسر کارعلیہ السلام کے نبی برحق ہونے کی ایک اور دلیل کامشاہدہ کرنے کی وجہ ہے مسرت کے ساتھ فرمایا کہ غیب کاعلم جانے والے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے حق و پچے فرمایا تھا کہ اولیں قرنی (رضی اللہ عنہ) کی شفاعت پرربیداورمضرنامی قبائل کی بھیر بکریوں کے بالوں کے برابر گئبگاروں کی بخشش ہوگی **۔** 

غور فرمایئے! یہاں صرف بھیٹر بکریوں کے بالوں کا ذکر ہے 'می قبائل بھیٹر بکریوں کی کثیر تعداد کی وجہ ہے سارے بلا دِعرب میںمعروف تھے ُ دوسرا بیر کہ یہاں کی بھیٹر بر یوں کے بال بھی بہت زیادہ ہوتے تھے' کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بی<sup>ے علا</sup>تے نسبتاً اونچائی پرواقع تھے'اس لیے یہاں کی بھیٹر بکریوں کے بال بھی بہت زیادہ ہوتے تھے' ایک انسان کے جسم پر پانچ لاکھ ہے زائد ہال ہوتے ہیں تو سوچنے! ایک بھیڑیا بکری کے جسم پر کتنے بال ہوں گے اور وہ بھی ان معروف قبائل کی بھیڑ کر 'وں ئے۔

تيسرا جوسب سے اہم نکتہ سامنے آتا ہے وہ بیہے کہ احادیث اور تمام روایتوں میں وکان (لیعنی دونوں قبائل) کی تو قید ہے گمرز مان کی قیدنہیں' تو بیدواضح ہوا کہان مبلغات کے خوورت (۱۲) ۲۳۲ مغرت تواجاد کر آرنی بیکینید قبائل میں ازل سے اَبدتک جنتی بھیڑ بحریاں جنم لیتی رہیں گی ان سب کے بالوں کے برابراُمتی حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی شفاعت کےصدقے میں داخل بہشت ہوں گے ظاہر ہے اس تعداد کا انداز ہ لگانا بھی ہمارے لیے ناممکن ہے چوتھی بات پیر ہے کہ جب ایک تابعی کی سفارش پرائنے اُمٹی بخشے جا کیں گے تو صحالیٰ کچر خلفائے راشدین' پھرانبیاء' پھرژسل اور پھرسیّدالمرسلین صلّی اللّه علیه وسلّم کی شفاعت کا کیاعالم ہو گا!سجان الله!

شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے محمل تھے جہنم میں جانے کے قابل حضرت عمر فاروق رضى الله عنه سے ملاقات كى ايك روايت

حضرت عمر فاروق رضى الله عنه بميشه حضرت اوليل قرني رضى الله عنه كي تلاش و جتبو میں رہے' آپ رضی اللہ عنہ کے مهد خلافت میں ایک مرتبہ یمن سے مجاہدین کا ایک قافلہ مدینہ منورہ پہنچا کہ مرکز سے ہدایات لے کر افواج اسلام میں شامل ہو جائيں جوعراق عجمُ ايران شام وغيره ميںمصروف جہادتھيں ُ امير المؤمنين حصرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کواس قائلے کی آ مد کی اطلاع لمی تو آپ رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور حفزت اولین قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا'لوگوں کے بتانے پر آپ رضی اللہ عنہ سیدھےان کے پاس قرن تشریف لے گئے اور ملا قات کے وقت سلام کے بعد پوچھا کہ کیا آپ (رضی اللہ عنہ) کا نام اولیں (رضی اللہ عنہ) ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو دریافت کیا کہ کیا تمہاری والدہ ہیں؟ حضرت اولیں رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا: ہاں!اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللّٰدعنہ نے جو پچھر سول الله صلی الله عليه وسلم ہے آپ رضی الله عند کے بارے میں سناتھا 'بیان فر مایا اور دیکھا تو تمام نشانیاں ان میں موجود تھیں' پچر کچھ گفتگوفر مانے کے بعد دعائے مغفرت كيليح فرمايا توحضرت اوليس قرنى رضى الله عندنے حضرت عمر فاروق رضى الله عنہ کے حق میں دعائے مغفرت فر مانی (اس روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یا حضرت بلال رضی اللہ عنہ میں ہے کوئی بھی صحافی کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہونا ثابت نہیں ہوتا )۔

کے ہمراہ ہونا ثابت ہیں ہوتا)۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ملاقات سے اگلے سال کوفہ کا ایک معزز خض حجے کے لیے آیا 'حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے حضرت اولیں رضی اللہ عنہ کا حال پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین!وہ نہایت نگ دئی میں ہیں اور ایک پوسیدہ جھو نیز کی میں رہتے ہیں ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس مخض سے حضرت اولیں رضی اللہ عنہ نے اس مخض سے حضرت اولیں رضی اللہ عنہ کی فدمت میں حاضر ور لیع سلام بھیجا' واپسی و شخص حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی فدمت میں حاضر ہوا اور دعائے مغفرت کی درخواست کی' آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہتم ابھی تازہ تازہ ایک مقدس سفر سے آرہے ہوائی لیے تم میرے لیے دعا کرو 'پھر پوچھا: تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس کھنگو کے بعد فاروق رضی اللہ عنہ سے بلے شعیاں نے اثبات میں جواب دیا' اس گفتگو کے بعد حضرت اولیں رضی اللہ عنہ سے بلے شعیاں نے اثبات میں جواب دیا' اس گفتگو کے بعد حضرت اولیں رضی اللہ عنہ نے اس مخفرے کی میں دعائے مغفرت فرمائی۔

(ملم كتاب الفصائل)



# . جنتی آئھ

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلامُّ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَّا بَعُدُ إِفَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ وَعَلَىٰ اللَّكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ اللهِ ا اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِى اللّٰه ، وَعَلَىٰ اللَّكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

آ نکھایک عظیم نعمت ہے

میری پیاری بہنو!اللہ عزوجل نے انسان کواپئی جن بے ثار نعتوں سے نواز اہے
ان میں ایک بڑی نعمت آنکھ ہے آنکھ قدرت کا ایک کرشمہ ہے اور صانع مطلق کی
کاریگری کی ایک زندہ پائندہ مثال ہے ئید گوا ہے مدار میں ایک مختفر ساحا شااور جمم کا
نازک ترین حصہ ہے مگر اللہ تعالی نے اس میں ایکی طاقت طافت تیزی اور پھرتی دی
ہے کہ انسان اس کی بدولت لیح بھر میں فرش وفلک اور ان کے مابین اَن گنت اشیاء کا
نظارہ کرتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو بے شار انعامات سے نواز اہے کہ ان کا شار ممکن
نہیں ہے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا .(ايرابيم:٣٣) الرَّمِّ اللهِ كَا تُحْصُوْهَا .(ايرابيم:٣٣) الرَّمِّ اللهِ كَا الرَّمَ اللهِ كَا الرَّمَ اللهِ كَا الرَّمَ اللهِ كَا الرَّمَةِ اللهِ اللهِ كَا اللهِ كَا اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ المِن المِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ المِن المُلاءِ اللهِ ا

الله كى ب المعتول من الك عظيم المت الله الله تعالى في جهال الله

#### Marfat.com

انعامات كاذكركيائ وبال سرفيرست آنكه كالذكره يول كياب:

' کیا ہم نے اس کیلئے دوآ تکھیں نہیں بنا کیں' زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے

میں ہے ہن ہے رو۔ اوراس کودورائے سمجھادیے''۔

میری پیاری اسلامی بہنواجسم انسان میں دل کی حیثیت باوشاہ دھا کم کی ہے دل
کی چند غیر معتدل حرکتیں انسان کے جسمانی نظام کو بہت متاثر کرتی ہیں عملی اور
روحانی اعتبار ہے اس کی یہی حیثیت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاہ گرامی
ہے: جسم میں ایک ایسا عمر اے کداگر میسیح ہوتو ساراجسم درست ہے اگر میزاب ہے تو
ساراجسم خراب ہوجا تا ہے۔ (سلم الایمان ۔ بابضل من ستراکد ہے:۵)

ول رزائل ہے یاک ہوتو نیکی کے پھول کھلتے ہیں اورا گراس پرمعصیت واو بار کی گھٹا کمیں جیماجا کمیں توانسان حیوان سے زیادہ درندہ اور بے حیاء ہوجا تا ہے' مگر دل جو گوشت اور بڈیوں کے غلاف میں محفوظ ہے 'کومتا ٹر کرنے والی اور باہر کے اثر ات مرتب کرنے والی عمو ما دو چیزیں ہیں: ایک آئھاور دوسری کان آئکھ کا نظارہ ہی اصل میں کہنے کا سبب بنا ہے آج کے اس رفتن دور میں بہت کم خوش نصیب ہیں جو مصیبتوں ہے محفوظ ہیں' بچہ ہویا بوڑ ھااس آ نکھ کا اسیر بن چکا ہے' چوکوں چوراہوں میں' بازاروں اور دکا نوں میں اس مرض نے قوم کو بے حیاء بنادیا ہے'ا خلاق تباہ ء ہر باد ہوکررہ گئے ہیں بلکہ رپیمرض سرطان کی طرح ہرسو پھیلٹا جار ہاہے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ نکھ سے ہونے والی بےاعتدالی اور ہولنا کی سےخبر دارفر مایا اورفر مایا کہ آ کھے کا بھی زنا ہے ای طرح گانا عشق ومحبت کی داستانیں کخش و بے حیائی پر مبنی كهانيان جب تك پينچى بين تو اس سے بھى دل متاثر موسے بغير نبين ره سكتا، آ مخضرت صلى الله عليه وسلم في اس وجرس كان اورآ كله كى حفاظت كى تاكيد فرماكى، گاناوغیرہ سننے ہے منع فرمایا اورآ کھے کی آ دارگی ہے روکا۔

آ آ نکه کا بلز ابھاری ہو گیا

سكتاہے جے امام حاكم نے حضرت جابر رضى الله عنہ ہے روایت كياہے جس كا خلاصہ یہ ہے کہ ایک روز حفرت جبرائیل علیہ السلام ٔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا: الله تعالی کا ایک بندہ ایسا تھا جو پہاڑ پریا چی سوسال تک عبادت کرنارہا' اس کے اردگرد دریا تھا' پہاڑ پریانی ہینے کے لیے اللہ نے اس کے لیے چشمہ جاری کر ديا اوراكيك انار كا درخت أگا ديا ٌ وه انار كھا تا اور پيٹھا ياني پيتا اور ہمہ وقت الله كي عبادت میں مصروف رہتا' فوت ہوتے وقت اس نے التجاء کی نیا الٰہی : حالت محبرہ میں میری روح قبض کی جائے!میرےجم کوچھ سالم رکھا جائے تا کہ قیامت کے دن میں تجدہ کی حالت میں اُٹھایا جاؤں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے وہی معاملہ کیا گرجمیں اس کے بارے معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے دن جب اے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمائیں گے کہ بندہ کومیری رحمت ہے میری جنت میں داخل کیا جائے! گروہ کیے گا نہیں! بلکہ میرے عمل کے بدلے مجھے جنت میں داخل کیا جائے اللہ تعالی فزما کیں گے کہ میرے بندے کے اعمال اور میری نعتیں جومیں نے اسے دی تھیں' ان کے درمیان مواز نہ کرو' چنانچہ ایک آ کھے کی فعمت کا جب یانچ سوسال کے اٹمال کے مقابلہ میں وزن کیا جائے گا تو آ کھ کی فعت کا پلڑ ابھاری ، ہوگا ادر ہاتی نعتیں اس پرمشزاد ہوں گی' اللہ تعالیٰ فر ما کمیں گے: اسے اب جہنم میں پھینک دو' پھروہ عرض کرے گاض الہی! مجھےا بنی رحمت نے جنت میں داخل کیا جائے' اللَّد فرما كين كـ: اے واپس نے آؤ 'اللّٰہ تعالیٰ پوچیس گے: میرے بندے! بتلاؤ! تمهیں عدم سے وجود کس نے بخشا؟ عرض کرے گا: اے اللہ! آپ نے اللہ تعالیٰ فرما كيں كے جنہيں يانچ سوسال تك عبادت كرنے كى توفيق كس نے بخشى ؟ اي طرح تیرے کھانے کیلئے انار کا درخت کسنے لگایا اور پینے کیلئے پانی کا چشمہ کسنے جاری کیا! عرض کرے گا: اللہ! آپ نے اللہ تعالی فرمائیں گے: بیسب میری رحت سے ہوا اور تو میری رحت ہے ہی میری جنت میں جائے گا' اور اللہ تعالیٰ تھم فرمائیں گے کہ

میرے بندے کومیری رحمت سے جنت میں داخل کردو۔ (متدرک ماکم التر غیب دالتر ہیب س۲۳۹۹)

میری پیاری اسلامی بہنو!اس ہے آپ اندازہ کرسکتی ہیں کہ آ نکھاللہ تعالیٰ ک بری نعمت ہے زبان اور ہونٹ سے انسان اپنے مافی افسمیر کا اظہار کرتا ہے کھانے پینے ہیں بھی یہ دونوں معہ و معاون ثابت ہوتے ہیں 'جب کہ آ نکھ سے انسان تمام خار جی محسوسات کا ادراک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صناعی اور کاریگری کا مشاہدہ کرتا ہے 'آ تھوں کی اس اہمیت کی بناء پر کہا جاتا ہے کہ آ نکھ ہے تو جہاں ہے 'آ نکھ نہیں تو جہاں نہیں اور یہ بھی کہ آ نکھ اوجھل پہاڑ اوجھل 'یہ بھی کہا گیا ہے کہ آ نکھ بند ہونے کے بعداند ھیرائی اندھراہے۔

آ نکھ کی حفاظت

آ نکھ کی اس عظیم نعمت کا نقاضا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور اس کوضا کُع ہونے سے بچایا جائے 'رسول اللّہ صلّی اللّہ علیہ وسلّم نے آ تھھوں کی حفاظت کیلئے سرمہ ڈالنے کی اجازت دی ہے تا کہ آ تھھوں کا فیتی نور حفوظ رہے۔

(صيح بخارى الطب بإب الاثراكل من الريد في عين عطية : ٢ - ٥٤ )

سیاہ سرمہ ہر دور میں نظر کی تقویت اور آ کھ سے رق ی مواد کے اخراج کا سبب سمجھا گیا ہے اسلیلے میں آخمورت ملی اللہ علیہ وسلم نے '' اثھ'' کی بڑی تعریف کی ہے اور فر مایا ہے کہ بیآ تکھول کو جلا بخشا ہے اور بلکول کو اُگا تا ہے۔

(الوداؤو\_الطب\_باب الكحل ٢٨٥٨ ألتر فدى: ١٩٤١)

حافظ ابن قيم رحمة الله عليه في لكها ب كه:

''اثد'' وه سیاه پھر ہے جو اصلبان سے آتا ہے مغرب سے بھی درآ مد کیا ہ تا

ے'اس کا مزاج سر دختگ ہےاور بینائی کوطاقت دیتاہے با'ضوص جب س کے ساتھ پچھ کستوری بھی ملالی جائے۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ سوتے وقت کستوری ملا ہواا تدلگاؤ۔ (زادالمعان ۲۰۱۲)

ای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم في د مما ق الين كهنى كے پائى كوآ كھ كيلے مشاء مايا ہے - (تر فرى - الطب مارنی المعود فيره ٢٠٥٧ بناري ٨٠٥١ ابن ماجي ١٣٣٦)

ا، منووی رحمة الله عليه نے لکھا ہے کہ اس کا مجرد پانی فی الواقع شفاء ہے میں نے خوداس کا تجربہ کیا جمال کا تجربہ کیا ۔ خوداس کا تجربہ کیا جمال کا تجربہ کیا ۔

ووا کہ بربدیا ہے ہارے رہاہے ہیں۔ س تابیعا مطرات نے می اس کا جربہ لیا جس سے الد تعالیٰ نے ان کی بینائی درست فر مادی۔

اوروہ ﴿ كَمَالَ مِشْقَى بِين جوحديث كاستاذ بين أنہوں نے سچے اعتقاد ب کھنٹی کا پانی آئی آنکھوں بیں ڈالا تو اللہ تعالی نے ان کی بینائی بحال کر دی اور بعض نے کہا ہے کہ اب بعض گرادویہ کے ہمراہ استعال کرنا چاہیے آ کھی کھاظت کا ایک تقاضایہ بھی ہے کہ اے آرم پہنچایا جائے ٹیلی ویژن وی ہی ۔ آروغیرہ کودیکھنے کیلے مسلسل بیدار رہنا تو جمیشہ شب بجرعبادت میں وقت صرف کرنے کا عزم

كرنے والے صحابی ہے بھی آپ کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

وبعينك عليك حتى \_

تیرےاد پر تیری آ کھ کاحق ہے۔

(صيح بخارى الادب باب تن الفيف :١١٣٣، مسلم ١١٥٩)

اس ليے الله تعالى كى اس نعمت كى قدر كرنى جاہيے اور اس كى حفاظت كيليے كوئى

دقیند فروگذاشت نہیں کرنا چاہیے انسان کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کیلئے اللہ توالی نے جو قانون دیا ہے اس میں اتن گہرائی ہے کی اور قانون کی طرف النفات کی ضرورت نہیں رہتی انسان جان ہی نہیں انسان کے ایک ایک عضو کی حفاظت کیلئے بھی قانون متعین فر مایا 'آ کھ ہی کو لیجئے اگر کوئی کسی کی ایک آ کھی کوضائع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی قصاص لینے کا حکم فر مایا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس سے نصف دیت یعنی بچاس اور شوصول کیے جا کیں گئے اگر دونوں آ تھیں

سور میں ہے۔ یہ سیاری ہوئے گا۔ (سینی:۱۵۹۸۸) ضائع کردیتا ہے تو پوری دیت وصول کی جائے گی۔ (سینی:۱۵۹۸۸) اس سے آپ اندازہ کر کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی آ کھ کی

اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ القد تعالی نے ہاں انسان آتھ ن قدرومنزلت کیاہےاوراس کوضائع کرنے والے کی سزا کیاہے؟

آ نکھ کی حفاظت پر جنت

۔ میری پیاری اسلامی بہنو! حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

میں ہے ہوئی ہے ہے۔ مجھےا پی طرف سے چھ چیزوں کی ضانت دے دؤ میں تہہیں جنت کی ضانت دیتا

ہوں:

اصدقوا اذا حدثتم . جببات كروي بولو
واوفوا اذا وعدتم . وعده كروتو بوراكرو
وادوا اذا وتمنتم . امانت كولاؤ جب امانت ركهي جائ
واحفظوا فروجكم . شرم كابهول كي مفاظت كرو
وغضوا ابصاركم . نگائيس نيجي ركهو
و كفوا ايديكم . تكليف دين والي باتهول كوروك ركهو
(منداس شابر : ۲۳۳/۵ الحائم في المحدرك : ۱۳۵۳ وتال : مذا مدين مح الا ماد ولم

. مگرفتدردان<sup>کم</sup>

چاہیے تو بیقا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کان اس کا کلام ہوش سے سنے 'اس کے عطا کردہ دل سے حقائن کو سیجھنے کی کوشش کرتے 'اس کی دی ہوئی بصارت سے بصیرت کا کام لیتے 'کو ٹی اُمور کو بنظر احصان دیکھتے اوران سے بہتی حاصل نہ کرنے والوں کا انجام دیکھیے کر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاتے 'اسباب کو دیکھی کر مسبب الاسباب کی معرفت خاصل کرتے 'مگر افسوس تم نے ان سے کوئی کام نہ لیا 'انہی بدنصیبوں کے بارے میں فرمایا:

کہان کے دل ہیں مگر بیان ہے سوچتے نہیں اوران کی آ تکھیں ہیں مگران سے دیکھتے ہیں اوران کے کان ہیں مگران سے سنتے ہیں 'بیلوگ چوپاؤں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی ہڑھ کر بدتر ہیں۔(الامراف: ۱۵۹)

یعنی ان سے وہی کام لیتے ہیں جن سے ان کی دنیوی خواہشات کی پخیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کی پخیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کی چز پرغور نہیں کرتے اس پر کان دھرنے اور بنظر عمیق اسے دیکھنے پر کھنے کا ان میں داعیہ ہی نہیں 'جس طرح چو پاؤل کے تمام ادرا کات محض اپنے من کیلئے محدود ہیں ای طرح ان کی ساری تک ودو بھی اپنی ضروریات کیلئے ہے وفری صلاحیتیں ہوتے ہوئے بھی ان سے فائدہ نہیں اُٹھاتے بلکہ بعض تو انتہائی بے مقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الکہ حقیقی کے مقابلہ میں درختوں 'پھروں' جانوروں کی

پرستش شروع کردیتے ہیں بلکہ حیوانات بھی ایسی حماقت نہیں کرتے بلکہ جس کا کھاتے ہیں ای نے در کے ہو کے رہتے ہیں' مالک بلاتا ہے تو سر جھکائے چلے آتے ہیں' اس لیے پر حیوانات ہے بھی بدتر ہیں۔

نظر کی حفاظت

بحیائی اورمنکرات کے ارتکاب اوراس کے محرکات کا ایک براسب چونکہ یہی

آ نکھ ہے'اس لیےآ کھی کھاظت کا حکم فرمایا' چنانچہ اللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں: مؤمنوں ہے کہدد بیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ادرا پی شرم گاہوں کی حفاظت

کریں۔(الور:۲۰) مرین در الور:۲۰) مرین میں میں میں میں میں ایٹی مرکا کا کریٹا ڈا جسے سمبل آئی کھوا رکو بچا کر

ا ہے میری بیاری اسلامی بہنوا شرم گاہ کی حفاظت سے پہلے آتکھوں کو بچا کر رکھنے کا تھم اسی بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ بدکاری اور بے حیائی کا بنیا دی سبب آئکھ بنتی ہے اگر بیر محفوظ رہے گی تو حتی الا مکان انسان شرم گاہ کے گناہ سے بھی بچا رہے گائی بین تھم اللہ تعالیٰ نے مؤمنہ عورتوں کو بھی دیا ہے چنانچی فرمایا: ایمان دارعورتوں سے کہد دیں کہ وہ اپنی نگاموں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔

رہےگا' یکی علم اللہ تعالیٰ نے مؤمنہ عوراق الوظی دیا ہے چنانچیور مایا: ایمان دار عوراوں
سے کہد دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔
(انور:۱۳)' غیض بصر '' یعنی آ تکھوں کو نیچار کھنے کے بیم عنی قطعاً نہیں ہیں کہ راہ چلتے
ہوئے انسان اپنی آ تکھوں کو نیچار کھے کہ دائیں بائیں اور آ گے پیچھے کے احوال سے
بالکل اتعاق ہوجائے 'یوں تو ایمیٹر نشاور باہم ظراؤ کا باعث ہوسکتا ہے' بلکہ مقصد سے
ہے کہ جن کود کیسنے کی اجازت نہیں ان کومت و کیسے اور ان سے اپنی نظریں نیچی کر لئے
قرآن مجید میں 'من ابصار ہم ''من' کا بیعضیہ ہے' یعنی ہر نظر مراذبیں بلکہ
وہ نظریں ہیں جوح ام اور بے فائدہ ہیں اور جس کی طرف و کیسنے ہے منع کیا گیا ہے' وہ
ہے اجتبی اور غیر محرم کود کیسنا جو کہ فساد کی اصل جڑ ہے' اللہ تعالیٰ کا بی عکیما نہ انداز ہے کہ

Marfat.com

رُ الَىٰ کے خاتے کیلئے اس کے اسباب وعوال کو بھی ختم کرنے کا حکم دیتا ہے شراب سے

منع فرمایا ہے تو اواکل میں ان برتنوں کے استعال سے روک دیا گیا جن میں تیار کی جاتی ہے ناحق ہے بی نہیں بلکہ قبل پراعانت اشارہ قبل سرعام نگی تواروں اور اسلی کی جاتی ہے بی نہیں بلکہ قبل پراعانت اشارہ قبل سرعام نگی تواروں اور اسلی کی جی تی ہے ممانعت فرمائی طعن و طامت کرنے تنابز بالالقاب بغض و حسر عناد اور غیظ و غضب ہے بھی روک دیا جو تمو مالؤ ائی جھڑ ہے اور اختلاف کا باعث بنے ہیں ای طرح زنا اور بدکاری بی ہے می نہیں فرمایا بلکہ غیر محرم کود کھئے تنہائی میں اس کے ساتھ بینے مرحم کو دیکھئے تنہائی میں اس کے ساتھ بینے مرحم کو دیکھئے تنہائی میں اس کر کے باہر نگلنے اور جھنگ جھٹ کر چلئے ہے بھی منع فرادیا تا کہ ندر ہے بانس نہ بج کر کے باہر نگلنے اور جھنگ جھٹ کر چلئے ایک طریقہ بھی آتھوں کو نیچا رکھنے کا ہے بانس کی اس کر کے باہر نگلنے اور جھنگ جھٹ کر چلئے ایک طریقہ بھی آتھوں کو نیچا رکھنے کا ہے بانس کی اس کی بین اس طرح بدکاری سے بیخنے کیلئے ایک طریقہ بھی آتھوں کو نیچا رکھنے کا جو بین کی اس ایس تا میں میں اور نصور ہے تکھول کو آتھ نینے کی اس اور تصور ہے تکھول کو تکھنے کی ممانعت کے فرط مرحم کو دیکھنے کی ممانعت

حضرت فضل بن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں ججۃ الوداع کے دوران منی آتے ہوئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے سواری پرتھا کہ راستے میں ایک دیماتی کودیکھا جواپنے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کرآپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ آپ اس سے نکاح کرلیں میں نے اس لؤکی کودیکھا تو آپ نے میرا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر دوسری طرف چھیردیا۔

ای طرح حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا:

ان الله كتب على ابن آدم حظه من الزني ادرك ذلك لا محالة .

آ دم کے میٹے پراس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیاہے جمے وہ لامحالہ پہنچے گا۔

. فزني العينين النظر .

آئکھوں کا زنا (بری نظرہے) دیکھناہے۔

وزنى اللسان النطق .

زبان کازنا (بُرا) کلام کرناہے۔

والاذنان زناهما الاستماع .

۔ کانوںکازنا(غلط)سنناہے۔

، واليد زناها البطش

ر میں روست ہے ) پکڑنا ہے۔ ہاتھ کا زنا (بُری نیت ہے ) پکڑنا ہے۔

. والرجل زناها الخطى .

یاؤں کا زنا (بُرائی کی طرف) چانا ہے۔

دل کا زنا (بُرائی کی)تمنااورآ رز وکرنا ہےاورشرم گاہ اس کی تصدیق یا تکذیب پ

ڪرتي ہے۔

بدکاری کے ارتکاب میں سارے اعضاء حصد دار بنتے میں اس لیے زنا کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے اور انہی میں سرفہرست آ تکھ ہے جس سے غیرمحرم کو دیکھا اور پہند کیا جاتا ہے۔

چندیا ہا ہے۔ مجھے پہلی نظر معاف ہے

حفرت علی رضی الله عنه کابیان ہے کہ جھے سے تا جدا رثقلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی رضی اللّٰدعنہ! ایک بارنظر پڑ جانے کے بعد دوسری بارمت دیکھو کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر معاف ہے دوسری نہیں۔

TOA

. (ترمذي الادب باب ماجاء في نظرة الفيأة ١٤٧٧ احد ٢٢٩٧٣)

پیاری بہنو! اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ راہ چلتے اچا نگ کسی غیرمحرم برنظر پڑ جائے تو دوسری باراس کی طرف دیکھناروانہیں چہ جائیکٹنگی لگا کر دیکھنارے 'پہلی بار ا جا نک نظریرٌ جائے تب بھی فوراً نگاہ پھیر لینی جا ہے' پون نہیں کہ انسان خواہش نفس کا شكار ہوكررہ جائے۔

### این نظریھیرلے!

حضرت جر مررضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ:

سالت رسول الله صملي الله عليه وآله وسلم عن نظر

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجیا نک نظریر جانے کے بارے میں سوال کیا۔

فقال: اصرف بصرك .

تو آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اپنی نظر پھیراو۔

(مسلم الاوب باب نظرة الفجأ ق: ٢١٥٩ أبوداؤد: ٢١٢٨ 'التريذي: ٢٧٧)

اس لیے چاہیے کہ جب بھی نظراحیا تک کسی غیرمحرم پر پڑجائے تواس کی طرف ے فی الفورنگاہ پھیرلی جائے میلی نظرتو معاف ہے اس کے بعدلذت کیلئے ویکھنا ہے

حرکت گناہ اور قابلِ گرفت ہے۔

نظربازی کا فتنهاوراس کے نتائج ىيەد نيابظاہر برى خوبصور<del>ت نظ</del>ر آتى ہاورانبان اس دنيا كى ظاہرى ج وهيج كو

د کیوکراس کے دام ہمرنگ میں پھنس جاتا ہے اور یوں وہ یا دِالٰہی سے عافل اور آخرت سے بے خوف ہو جاتا ہے اس بناء پر اللہ تعالیٰ نے اسے دھو کے اور فریب سے تعبیر کیا ہے اور جو چیز اعموما اس مخفلت کا سبب بنتی ہے اسے فتنہ یعنی آز ماکش وامتحان قرار دیا ہے چنا نجی فرمایا:

إِنَّمَا اَمُوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ . (الاننال:٢٨)

تمہارے اموال اورتمہاری اولا دفتنہ ہیں۔

اس جہاں میں بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں ایسی وفا شعار بیوی اور اطاعت گزار اولا دنصیب ہوتی ہے جو ایمان اور راست روی میں ان کے معاون و مددگار ہوتی ہے عقیدہ وعمل اور اخلاق کے اعتبار سے ان کی آئھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے ورنہ عموماً ہوتا یوں ہے کہ مر داورعورت میں دینی ہم آ ہنگی نہیں یائی جاتی 'مر داگر نیک ۔ ہے تو بیوی اس کی امانت اور دیانت کو اسپنے لیے برشمتی بچھتی ہے اور جا ہتی ہے کہ شوہر اس کی خاطرحلال وحرام کی تمیز کے بغیرعیش وعشرت کا سامان فراہم کر ہےاور بسااوقات الیا بھی ہوتا ہے کدمؤمنہ مورت کوالیے شوہرے سابقہ پڑتا ہے جے اس کی پابند ک شریعت ایک آنکینہیں بھاتی'اسی بناء پراللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبہاری اولا دواز واج میں ہے بعض تمہارے لیے دشمن ہیں اور بعض تمہارے لیے فتنہ ہیں' ای طرح مال بھی انسان کیلیئے فتنہ ہےاورانسان انہی کی محبت اورلگن میں پینس جاتا ہے مال وز راوراین اولاد واز داج ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت پر بے شار فتنے ہول گے مگران سب سے تکلیف وہ اور ضرر رساں عورتوں کا فتنہ ہے۔ چنانچہ حضرت اسامه بن زيدرض الله عند عمروى بكرسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا: فاتركن بعدى فتنة اضر على الرجال من النسآء .

( بخارى ـ النكاح ـ باب ماينتى من شؤم الحرأة: ٥٠٩٢ مسلم ٣٩٢٣ )

### Marfat.com

میں اپ بعد مردوں کیلئے سب سے نقصان وہ فتہ عورتوں کامحسوں کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی کمزوری کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: (آل
عران ۱۳) ترجمہ کنز الایمان: لوگوں کیلئے مرغوبات نفس عورتیں اولا د سونے چاندی
کے ڈھیر چیدہ چیدہ گھوڑئے مویش اور زرخیز زمینیں خوش آئندہ بنا دی گئی ہیں۔ عموماً
انسان انہی کی محبت میں پھنس کر اللہ تعالیٰ اور اس کے دین سے عافل ہوجا تا ہے۔
بدنگا ہی کا انجام

میری بیاری اسلامی بہنو! نظر کے فتنے اور فساد کا کوئی بھی صاحبِ بصیرت انسان انکار نہیں کرسکتا' اس فتنے میں مبتلا انسان کا انجام آخرت ہی میں بُرانہیں ہوگا بلکہ بسااوقات اس کاخمیازہ یہاں بھگتا پڑتا ہے دنیا میں اس کے انجام میں مبتلا ہوکر انسان اگر راور است پر آجا ہے تو بیاس کی اُنچ وی کامیا بی کا کامت ہے۔ حضرت انس رضی اگر راور است پر آجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا اراد الله بعبده خيرًا عجل له العقوبة في الدنيا .

(منداحمہ ۱۹۲۰ نامع الترندی۔الزعد۔باب ماجا ، فی العبدی الباء،۲۳۹۱) جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو دنیا میں اس کو اس کے جرم کی سز ادے دیتے ہیں۔

حافظ ابن الجوزی رحمة الله علیه ن ای روایت کا پسِ منظریوں ذکر کیا ہے کہ ایک
آ دی آپ کی خدمتِ اقد ک میں حاضر ہوا جس کا خون بہدر ہاتھا' آپ صلی الله علیہ
وسلم نے اس کا سبب دریافت فر مایا تو اس نے کہا: میرے پاس سے ایک عورت گزری'
میں نے اس کی طرف دیکھا بھرا ہے دیکھا بی چلا گیا' سامنے ایک و یوار آئی تو اس نے
مجھے دیوار سے دے مارا' جس سے میخون بہدلکلا' آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله
جب کی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اے اس کے جرم کی سزا جلد دنیا میں ب

دے دیتے ہیں۔(منداحہ:۱۹۲۰۴) کسی کے گھر میں جھا نکٹا

اسلام دوست داحباب اوررشته داروں میل ملاقات کا حکم دیتا ہے اوران کے گھر جانے کی بھی اجازت دیتا ہے البنتہ اس سلسلہ میں پچھآ داب کو گھوظ رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔

حضرت عبدالله بن بسررضي الله عنه فرماتے ہيں:

نی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پرتشریف لے جاتے تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے تھے بلکہ اس کی دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور سلام کہتے۔

میری پیاری اسلامی بہنو! اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جب کسی دوست یا عزیز کے ہاں جایا جائے تو گھر کے دروازے کے بالکل سامنے نہیں بلکہ دائیں! کی جانب کھڑے ہونا چاہے اور 'السلام علیکم'' کہدکراندرآنے کی اجازت لینی چاہے۔ حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دروازے کے سامنے کھڑے ہوکراندرآنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک طرف کھڑے ہونا چا ہے نظر بی کیلئے تو اجازت کی جاتب کھڑے ہونا چا ہے نظر بی کیلئے تو اجازت کی جاتب کی تو آپ جاتی جاتب کھڑے ہونا چا ہے نظر بی کیلئے تو اجازت کی جاتب کی تو آپ جاتب ہونا چا ہے نظر بی کیلئے کی تو اجازت کی جاتب کی تو اجازت کی جاتب کھڑے۔ دونا چا ہے نظر بی کیلئے کی تو اجازت کی جاتب کی تو آپ جاتب کی تو آپ ہے۔ دائیس کی تو آپ جاتب کی تو آپ کی تو آپ جاتب کی تو آپ کی

لینیٰ دروازے کے سامنے کھڑے ہونے سے نظر گھر کے اندر چلی جا تی لیے ایک طرف ہو کر کھڑے ہونا جا ہیے۔

حضرت ہل بن سعدرضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وکل ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کے دروازے کے سوراخ سے اندر جھا ٹکا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتھ میں سنگھی نما کوئی ککڑی کپڑر کھی تھی جس سے سرکے بال درست کیا کرتے تھ' آپ صلی

الله عليه وسلم في فرمايا:

لو اعلم انك تنظر لطلعت بـه في عينك انما جعل الاستيئذان من اجل البصو \_ (يخارى الاستنذان باب الاستنذان من اجل

البعر : ١٣٢١ ، مسلم : ٥٦٣٨ الترزي: ١٤٠٩)

اگر مجھےمعلوم ہوجا تا تو د مکھر ہاہتے قویش اسے تیری آ کھیٹیں دے مارتا' اجازت تو آئھ ہی کی بناء پرطلب کی جاتی ہے۔

اگرآ نکھے گھر کے اندرد مکھ ہی لیا تو اجازت کا کیا معنی؟

بلکہ حفرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اگر کو کی شخص بغیرا جازت کے گھر کے اندرد کیلیے اور اہل خانہ کنکری اٹھا کراہے ماردیں جس سے اس کی آ کھے ذخی ہوجائے توان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

(مسلم-الأداب-بابتريم انظر في بيت غيره: ۵۶۳۴ البخاري: ۲۹۰۲)

بلکەمنداحمد میں ہے کہ اہل خانہ کیلئے جائز ہے کہ وہ اس کی آئکھ پھوڑ دیں اور ایک مدیث کے الفاظ ہیں:

من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ففقوء اعينه فلا دية له ولا قصاص

(صحيمه ملم الاداب بابتح يم التقر في بيت غيره: ٥١٣٢\_٥١٣٢ فني منداحه: ٨٧٣١)

جو شخص کسی کے گھر بغیرا جازت کے دیکھتا ہے ادروہ اس کی آئکھ پھوڑ دية بين ال كي نه بي ديت ب ندقها ص

غور کیجئے!اگر کوئی ظالم کسی کی آنکھ پھوڑ دیتو اس سے قصاص لیا جائے گااور قصاص میں اس کی آ کھ نکالی جائے گی یا اس سے پچاس اونٹ نصف دیت وصول کی جائے گی کیکن اگر یہی آ کھ دیانت وامانت کا مظاہر ہنیں کرتی مکسی کے گھر میں واخل ہوجاتی ہے اس کی قدرومنزلت ختم ہوجاتی ہے بالکل اس طرح جیسے اگر کوئی ہاتھ ربع و باللہ بعن ایک چوتھائی دینار کے برابر چوری کر لے تو اسے کاٹ دینے کا تھم ہے لیکن اگر کوئی کئی ہاتھ قلما کاٹے تو اس سے نصف دیت لی جائے گی۔ اسلام معاشر کے و اس و سکون اور امانت و دیانت کا گہوارہ بناتا ہے جو اس میں رخنہ اندازی کی کوشش کرتا ہے اسے تا سور کی طرح کاٹ وینے کا تھم دیتا ہے گھر تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اہل خانہ کی جان و مال اور عزت اس میں محفوظ رہے اگر کوئی با ہر سے گھر کے اندر کا فظارہ کرتا ہے اور پر دہ شین عور تو ل کیلئے پریشانی کا موجب بنتا ہے تو اسلام اس کی فظارہ کرتا ہے اور پر دہ شین عور تول کیلئے پریشانی کا موجب بنتا ہے تو اسلام اس کی

آ کھے کی ضانت نہیں دیتا۔ اللّٰد کے ڈر سے رو نے والی آ نکھ

ایمان خوف درجاء کا نام ہے ایک مؤمن اللّٰہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے اور ہمیشہ اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے ڈرتا ہے اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرکر دل میں فکر مند ہونا اور آ کھے سے رونا اللّٰہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔

سامیوش پانے والے

میری پیاری اسلامی بہنو! حضرت ابو ہر برہ درضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُ صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم نے قرمایا:

قیامت کے روز جن خوش نصیب حصرات کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سامیہ میں رکھے گا'ان میں ایک وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یا دکر کے روتا ہے۔

( بخارى \_الاذان \_ باب من جلس في المسجد ينظر الصلاة ١٢٠ 'مسلم ١٤١٢)

ا یک حدیث میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا:

جس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے ڈرسے آنسو بہہ کر زمین پر گر پڑے اللہ تعالیٰ قیامت کے دوزاسے عذاب میں مبتلانہیں کریں گے۔ (متدرک مانک ۲۳۲۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرماب

کہ اللہ کے ڈریے رونے والاشخص جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی جیسے دھویا ہوا دودھ تقنوں میں واپس نہیں جاسکتا۔ (ترندی۔الجماد۔ باب،اجاه فی نفنل اخبار نیسیل اللہ: ۱۳۳۳) صحیالی کا ۲۶/۲۰

ای طرح الله تعالیٰ کے ڈرسے رونے والا مخص بھی جہنم میں نہیں جاسکتا۔ آگ سے محفوظ آگھ

حفزت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ و کم ماتے ہوئے سنا: دوآ تکھوں کوجہنم کی آگئیں چھو سکتی: وہ آ تکھے جواللہ کے ڈرکی وجہ ہے رو پڑی اور وہ آ تکھے جس نے اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے رائے گزاردی۔

( تر ندى \_ فضائل الجهاد في فضل الحرس في سبيل الله: ١٣٩٩ ، صحيح الجامع الصغير: ٣١١٣ )

الله تعالیٰ کے خوف یا الله کی محبت میں رونا حضراتِ انبیاے کرام رحمۃ الله علیہ صدیقین اورصلحائے اُمت کا طریقہ ہے۔خضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق صحیح بخاری میں ہے کہ وہ بہت رویا کرتے تھے آئییں اپنی آئکھوں پر کنٹرول نہ تھا۔

. و معنى المسلمة على المسلم ا

حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ کے بارے میں حافظ ابن الجوزی رحمۃ الله علیہ نے کھھا ہے کہ وہ نماز کے دوران اتنارو تے کہ ان کی آ واز پچیلی صف میں سنا کی دیتی۔

(مصنف عبدالرزاق:۱۱۴/۲ طبقات ابن سعد:۲/۱۲)

یمی حال دیگر اکا برصحابہ رضی الله عنهم کا تھا' اس سلسلہ میں صلحائے أمت کے اقوال واحوال انتہائی سبق آ موز ہیں مگر تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں اور نہ ہی یہ ہمارا

موضوع ہے اللہ تعالی سے التجاہے کہ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنے عذاب سے نیجنے کی تو فق بخشے۔ آمین !

. آ فاتِ نظرے بچنے کاطریقہ

تارئین کرام! رمول الله الله علیه وسلم نے غیرمحرم کود کیفے ہے منع فرمایا بلکه الله سجانۂ وتعالیٰ نے مردوعورت کواپی نگاہیں نیجی رکھنے کا حکم دیا ہے مگرعورت فطر تا باعثِ کشش ہے اس لیراس کے فتنے ہے بچنے کیلئے آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے باکھوص نوجوانوں ہے فرمایا:

اگرتم میںاستطاعت ہویعنی حالات اجازت دیں تو شادی کرلو۔

فانه اغض للبصر

بیدنگاہ پنجی رکھنے کا باعث ہے۔ (مسلم۔الکا ت۔بابہ احجاب الکان ٹس ۳۳۹۸) انسان اگر اپنی کمزوری کی بناء پر کسی عورت کو دکھے کر دل گرفتہ ہو جائے تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر چلا جائے اورا پنی بیوی سے ضرورت پوری کرے۔
(مسلم۔ النائ۔ بابند بس رای امراً و نوقت نی نفہ ۲۰۳۰ التر ذی ۱۵۸۸ الاوراؤر ۱۶۱۹)
تاکہ وہ کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہونے سے نئے جائے 'ای طرح جب کسی غیرمحرم
پر نظر پڑے تو فوراً اس آیت مبارکہ کا مفہوم دل و دیاغ میں لے آئے: اللہ تعالی
(میری) آئی کھی خیانت اور دل کے بھیدوں کو بھی جانے میں۔ (الوس ۱۱) کوئی اور
میری حرکت کو دیکھتا ہے یا نہیں اللہ تعالی تو مجھے دیکھر ہے ہیں' اللہ جمیں اسلام کو بجھنے
میری حرکت کو دیکھتا ہے یا نہیں اللہ تعالی تو مجھے دیکھر ہے ہیں' اللہ جمیں اسلام کو بجھنے
دورات بڑل کرنے کی توقیق عطا غرمائے۔

آين!



# عورت پراسلام کے احسانات

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ الْحَمُدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الِّلْكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ

### عورت پراسلام کےاحسانات

میری پیاری اسلامی بہنو! یوں تو اسلام نے زندگی کے ہرعقدہ کی گرہ کشائی کی ہوری پیاری اسلامی بہنو! یوں تو اسلام نے زندگی کے ہرعقدہ کی گرہ کشائی کی عورت کے نام سے جانتی ہے؛ اس پرمجود صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے صدوحساب ہیں اس محسن انسانیت نے عورت کو ذر ہے ہے آ فآب بنا دیا اور صنف کو اس اعلی و ارفع مقام پر فائز کیا جو فطرت کے مین مطابق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہے بیٹ خورت شہری اور دیہاتی ہر بیشتر دنیا میں عورت کی کیا حیث ہے گئی آ ہے و کی محتے ہیں! عورت شہری اور دیہاتی ہر قسم کی زندگی میں مردوں کے ظلم وستم تلے دبی ہوئی تھی اس پر طرح طرح کی تختی روا کری جاتی ہو ایک عبی جاتی تھیں اسے بڑا کا رنامہ جانے تھے وہ سابان تجارت اور بھیڑ بر یوں کی طرح تی جو رکیا جاتا تھا وہ مملوک ہو سے تھی ما لک نہیں وہ وہ بدا لاتی کی زندگی بر کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا وہ مملوک ہو سے تھی ما لک نہیں وہ وہ بدا لاتی کی زندگی بر کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا وہ مملوک ہو سے تھی ما لک نہیں وہ وہ بدا لاتی کی زندگی بر کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا وہ مملوک ہو سے تھی ما لک نہیں وہ وہ بیا تھا تھا کی وہ کرتے تھی ما لک نہیں وہ وہ بیا تھا تھا کہ وہ کتی تھی ما لک نہیں وہ وہ بیا تھا تھا کہ وہ کی تھی ما لک نہیں وہ وہ بیا تھا کہ وہ کو تھی تھی ما لک نہیں وہ وہ بیا تھا کی وہ کو تھی تھی ما لک نہیں وہ وہ کیا جاتا تھا کہ وہ کی تھی کو تھی کی کے خورت کی کرتے تھی میں کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا وہ وہ کو تھی تھی ما لک نہیں وہ وہ کیا تھی کی کرتے تھی میں کرنے کر مجبور کیا جاتا تھا وہ وہ کو تھی تھی کا لک نہیں وہ کی خورت کیا جب کرتے تھی کیا تھی تھی کیا تھی کی کرتے تھی کیا کہ کرتے تھی کی کرتے تھی کی کرتے تھی کرتے تھی کی کرتے تھی کیا کہ کرتے تھی کی کرتے تھی کرتے

### Marfat.com

ے ک''چز''تھی کیکن اس کا دنیا میں کچھنہیں تھا' مرد جسے حاہتے اسے اپنے تصرف میں لا سکتے تھے لیکن وہ دنیا کی کسی شے پر اپناتصرف نہیں جماعتی تھی مرداس کی ہر چیز کاما لک دمخنارتفالیکن وه مر د کی کسی حقیر سے حقیر شے کو بھی اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ

تک نہیں لگا کتی تھی' اس ہے بڑا ستم پیتھا کہ بعض علاقوں میں اسے انسانوں کی جنس شار کرنے ہے ہی انکار کیا جاتا تھا'اسے بے جان اور بےروح اشیاء میں تصور کیا جاتا'

اس بات پرطویل بحثین ہوتین کہ کیاعورت میں بھی مرد کی طرح روح موجوذ ہے یا نہیں؟ علاء کے درمیان اختلاف رہتا کہ عورت اس قابل نہیں کداھے دین و مذہب کا درس دیا جا سکئے کیا وہ عبادت خداوندی میں مشغول ہوسکتی ہے یا اس کا درجہ اس سے بھی گراہوا ہے اور بیاختلاف تھا کہ کیاعورت جنت میں داخل بھی ہو یکتی ہے یانہیں؟ یا

اس مقدس مقام کے درواز ہے بھی اس مخلوق خدار پابند کردیے جائیں گے۔ میری اسلامی بہنو! روح کے بعض فلسفیوں کا نظر پیتھا کہ عورت نایاک جانور ہےجس میں روح موجود ہے اور نہ ہی اے آخرت میں حیات وائی نصیب ہوگی البت

عورت کا دنیا میںصرف ایک کام اور فقط یہی فریضه تمجھا جا تا تھا کہ وہ مرد کی بارگاہ میں مؤ دب کھڑی رہے جمدتن اس کی خدمت میں مصروف رہے ہمیشداس کی فرمانبز داری کا طوق اپنی گردن میں ڈالےر کھئے اس کے اٹل حکم کے آگے چون و جیانہ کرےاور

اس کے ہرفرمان پر بےسو جے سمجھےا بمان نے آئے کیونکہ وہ گائے' بھینس ہے زیادہ حیثیت کی ما لک نہیں' وہ دنیا میں شبطان کی نمائندہ اورشرارت وفساد کی جڑ ہے' ، ہنس نہیں سکتی رونا ہی اس کی قسمت میں لکھا ہے اور دنیا کی تمام نعتیں' ساری مسرتیں اور

سب آ سائشیں صرف مرد کیلیے بنائی گئی ہیں'عورت کوان سب میں ہے کچھنبیں مل سکتا' بعض مذاہب میں والدکواں بات کا بھی حق حاصل تھا کہ وہ اپنی لڑک کو کسی اجنبی کے ہاتھ جے دے کئی عرب کے قبائل اس کے قائل تھے کہ باپ بٹی کوٹل کر سکتا ہے اسے زندہ درگورکرسکتا ہے بعض لوگوں کی رائے تھی کہاگر مرد کمی عورت کوتل کر ڈالے تو اس پر کوئی تاوان یا کوئی دیت لازم نہیں' عورت کواس ظلم وستم سے بھری ہوئی دنیا میں جو . سب سے اہم مقام آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دیا گیا' وہ فرانسیبی قوم کی طرف سے عطاء کردہ قتما' فرانس کے رہنے والوں نے بڑے سوچ بچار کے اور گماں لطف دعنایت سے پیہ طے کیا کہ عورت انسان تو ہے کیکن وہ صرف مرد کی خدمت گار کی اور اطاعت کیلئے پیدا کی گئی ہے اس کا کام دنیا میں صرف مملوک بن کر رہنا ہے'وہ ما لك نهيں ہوسكتی \_حضور نبی اكرم صلی الله عليه وسلم 571ء ميں رونق بزم عالم بن كر تشریف لائے اور فرانسیمی قوم نے اس فرمان کا اعلان اس نے پندرہ سال بعد 586ء میں کیا 'لیکن اس وقت یورپ کے ان' مہذب' 'لوگوں کواس کاعلم نہیں تھا كه عنقريب وه عظيم انسان برگزيده بستي صفه شهود پرجلوه گر ہونے والى ہے جوعورت كو انسانیت کے بلندوبالا مقام پر فائز کرے گی اور جس کے بیبان عورت کے حقوق کسی طرح بھی مرد سے کمنہیں ہول گے وہ وقت قریب تھا کد دنیا میں مرد کی مطلق العنانی کا خاتمہ کردیا جائے اور خداؤند ذوالجلال کی مخلوق صرف اس کی تابع فرمان ہوجائے گی۔ کیا آج کی تهذیب یافته اورتر قی پندعورت جانتی ہے کہ اسے اسلام ( وین فطرت)نے کتناعظیم مرتبہ عطاء کر رکھانے؟ کیاوہ اس بات ہے آگاہ ہے کہ<هزت محمصطفی صلی الله علیه وسلم اس کے سب سے بڑے محن میں اور کیا وہ اس سے باخبر ہے کہ پنجبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذلت وحقارت سے نکال کرعزت ووقار کے مقام عالی پر پہنچا دیا؟ میری محتر م اسلامی بہنو! قر آبن حکیم نے عورت اور مرد کو ایک جنس قرار دیا ہے اور دونوں کو یکسال طور پر زندگی کے دواہم جزیتایا ہے ان میں ہے کسی ایک کے بغیرزندگی کوٹمل اورتما منہیں کیا جاسکتا' اسلام عورت کوم د کا تھلو نا اور لھو دلعب نہیں سمجھتا بلکہ اس کے نز دیک خوشحال اور پرسکون زندگی کیلئے عورت کا وجود

### Marfat.com

ای طرح ضروری ہے جس طرح خودمر د کاعورت بن پُرامن اورصا کح زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے۔سورۃ الروم کی آیت ہے:اس نے تہمہیں میں سے تمہارے جوڑے (بیویاں) پیدا کیں تا کہتم ان ہے سکون حاصل کرواوراس نے تمہارے درمیان مؤدت اور رحمت پیدا کی'یقینا اس میں تفکر و مذبر کرنے والے لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں۔اس آیت میں عورت کوئین حیثیتوں سے عالم انسانیت کا اہم جز قرار دیا گیا ہے: (1) وہ عائلی زندگی کیلئے سکون وراحت کا باعث ہے ٔوہ انسانوں کو بداخلاقی اور گمراہی ہے محفوظ رکھنے والی اور اصلاح تغمیر کا چشمہ ہے جنسی زندگی مرد کی عیش وعشرت کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا اتحاد ہے جس میں میاں اور بیوی ایک حقیقت متحدہ بن جاتے ہیں تا کہ باہم مل کرزندگی کوزیا دہ سے زیادہ خوشگوار اور شاندار بناسکیس'ان

**PY9** 

دونوں صفتوں میں سے ایک کی نفی ہے بھی مسرتوں کی نفی ہوجاتی ہے۔ (2) وہ ونیا میں عورت محبت و ألفت كى تلى ہے وہ اجنبيوں كو جمدرد بنانے اور بیگا نول کواپنا بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس کی محبت اور تعاون حاصل کیے بغیر مرد زندگی کی جدوجہد میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ اس کا وجود انسانی کامیا بیوں کے حصول کیلئے ناگز رہے۔

(3) وہ انسانوں کو باہمی رحمت وشفقت کامنبع اور قریبی تعلقات کے قیام کا اہم سبب ب عورت مرد کو زندگی میں مکمل انسان بنانے اور اخلاقی شرافت دینے والی معلّمہ ہے اس لیے کہ ہر بچیاس کی شفقت ورحمت سے بھر پور گود میں جنم لیتا ہے ، عورت ہی وہ قابلی احتر ام ہستی ہے جومر دکومر دسے جوڑ سکتی ہے اور انہیں ہل جل کرر ہنے اورامن وسلامتی سے زندگی گز ارنے کی راہیں سمجھا عمق ہے۔ نئ تہذیب کاظلم

عورت جوتوم کی مال بہن اور بیٹی ہے ٔاہے بردہ سکرین برعریاں نحایا جاتا ہے ٔ

سینما کے خش اشتہاروں میں نگی تصویر چھاپ کرشہر کی گلی اور کو ہے میں اس کی ریزی کی جار ہی ہے' گویا دیکھتے ہی دیکھتے عورتوں کو جانوروں کی قطار میں کھڑا کر دیا گیاہے کہ جس طرح جانوروں سے ہرکام لیاجا تا ہے اور بے زبانی کی وجہ ہے کوئی احتجاج نہیں کر سکتے' یونمی آج کی مہذب دنیا پر دہ فلم کورو مانی بنانے' ہوئل کا کاروبار چلانے اور غیر ملکی لیڈروں کی رنگین ضیافت انجام وینے کیلئے عورت کی ذات استعال کی جار ہی ہے۔میری پیاری محترم اسلامی بہنواعورت تو پیدائشی طور پر ناقص انتقل ہے انجام اور عوا قب تک اس کی صحیح رسانی نہیں وہ اس بات پر بہت مگن ہے کہ عورت کو نیم عریاں لباس بہننے مردوں کے دوش ہدوش چلئے بے تجابانہ إدهراُ دهر گھو منے اور بدنام ثقافت میں نامینے کے حقوق مل گئے ہیں لیکن ان باتوں کا انجام کتنا بھیا تک اور تاریک ہے اس کے متعلق ہوش نہیں ٔ اگر عورت کی عقل و دانش میں نقصان کا مادہ نہ ہوتا تو ضرور وہ ا پی قیمت کو بھی این جنس کی اس طرح کھلے عام آ بروریزی پرصدائے احتجاج بلند كرتى ، عورتوں كى ننگى نصورية ياركرنے والى فلم كمپنى پرمقدمه دائر كرتى ، نيم عريا ب لباس پہن کر چلتے پھرتے مردول کا شکار نہ بنتی 'ہوٹلوں میں اپنی آ بروفروخت کرنے کیلئے تيار ندرېتى مركاش أن ح كى مورت ايخ آپ كوجان ك ايخ وجودكواوراي مقام کو پہچان لے کیکن ہم کاش کے بعد پچھنیں کہہ کتے۔

آه اسلام تیرے چاہنے والے ندرہ جن کا تو چاند تھاافسوں وہ ہالے ندرہے



## نكاح كى اہميت

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ آمَّا بَعُدُافَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَعَلَى الِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله

اَلصَّالُوهُ وَالسَّلاُّمْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ

### نكاح كى اہميت وفضائل

میری اسلامی بہنو! اللہ تعالی نے انسان کو تحلیق فر مایا تو بقائے نسل کیلے عورت اور مرد کے فطری را بطے کی پاکیز گی تحفظ اور بقاء کی خاطر نکاح کا سلسلہ جاری کیا محفرت آوم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی حضرت حواکو پیدا کیا تا کہ یہ جوڑ انسل انسان کے اسلسل کا باعث بے اس مقصد کے حصول کیلئے ایک دوسر کیلئے جنسی کشش کا سامان پیدا کیا 'پھر ماں باپ کے دل میں اولا دکی محبت کا داعیہ پیدا کیا 'پوں خاندانی زندگی کا آغاز ہوا اسلام اپ مزاج کے اعتبار سے اعتدال پند دین ہے جس کا ظہور اس کی جملہ تعلیمات سے ہوتا ہے انسانی فطرت کی میکز وری ہے کہ وہ انتباء پندی کی اس کی جملہ تعلیمات سے ہوتا ہے انسانی فطرت کی میکز وری ہے کہ وہ انتباء پندی کی طرف ماکل رہتا ہے اور انتباؤں کے درمیان (Between Extreues) مخوکریں کھانا اس کا مقدرین گیا ہے اللہ تعالی نے انبیاء کی بعثت اور کتب کے زول کا سلہ ای لیے شروع کیا تا کہ انسانیت کو افراط و تفریط کی شوکروں سے نجات دا کر راہ مسلمہ ای سے نو کہ اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا ہے کہ اسلام کے سوااور کوئی سامترال پر ڈالا جا سے نو پونکہ اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا ہے کہ اسلام کے سوااور کوئی اعتدال پر ڈالا جا سے کہ اسلام کے سوااور کوئی

### Marfat.com

دین قابلِ قبول نہیں اور دائر ہُ اسلام میں آ جانے والوں کو امتِ وسط کے نام سے پکارا' یمی وجہ ہے کہ جب ہم اسلامی احکامات اور تعلیمات پرنظر ڈالتے ہیں تو انسان ایک خوشگوار حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اس خالق و مالک نے کس کس طرح انسانی نفسات کے ایک ایک گوشے کے تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ضابطۂ حیات مرتب کر کے دے دیا' انسانی عقل خواہ کتنی بلندیوں کو چھولئے پھر بھی محدود ہی رہتی ہے اور بھی تعصّبات کی جکڑ بندیوں ہے آ زادنہیں ہوسکتی اورمستقبل کے بارے میں تو سوائے قیاس آرائیوں کے اس دامن میں کچر بھی نہیں'انسانی عقل کی تھی دامنی کا توبیرهال ہے كەدە تواپ دوركى نزاكتول كا كماحقدادراك كرنے سے قاصر بے چە جائىكەدەمىتقىل میں چھپے رازوں کی نقاب کشائی کر سکے۔میری محترم اسلامی بہنو! جہاں کہیں بھی اور جب بھی بھی انسان نے ان راہنمائی ہے بے اعتمالی کا مظاہرہ کیا' راہِ اعتدال ہے ہٹ کر اندھیروں میں ٹا مک ٹو ئیاں مارنے لگا' بڑے بڑے وانشور زندگی کی ڈور کو سلحصانے میں دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں' لیکن سراہے کہ ہاتھ نہیں آتا۔مسّلہ جس انسانی مسائل میں ہے ایک اہم ترین مسئلہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث میں واضح ہدایات ملتی ہیں جنہیں جذبہ کی تسکین کے سامان کے طور پر نکاح کو شروع فرمایا' نکاح کے مقاصد اور فوائد پر ہم آ گے چل کر روثنی ڈالیں گے سروست ا تناجان لینا ضروری ہے کہ عورت اور مرد کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کے دو بنیادی مقاصد ہیں: ایک جنسی تسکین اور دوسرا بقائے نسل انسانی۔ مزیدغور کیا جائے تو بنیادی مقصدایک ہی ہے کہ انسانی نسل کالتلسل جاری رہے اس مقصد کے حصول کیلیے انسان کے اندرز بردست جننی خواہش رکھ دی گئ تا کہ دونوں مل کراس تخلیقی ذمہ داری کو نبھا کیں' بصورتِ دیگرا ک فریضہ سے بہلوتہی کے ٹی بہانے نکل آتے۔جنسی کشش ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ہے رہے اور ہا بنی تعاون و تناصر کا ایک زبر دست محرک ہے۔

#### مقاصدنكاح

### (1) افزائش نسل

الله تعالى في نكاح كونسلِ انسانى كے تسلسل اور بقاء كا ايك ذريعه بنايا اس حقيقت كوقر آن مجيد ميں اس طرح بيان كيا گياہے:

يَسَايُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَلِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ \* إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ وَقُنَّاهُ (النَّهُ)

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو! جس نے تمہیں نفس واحد ( Single )

( Cell ) سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑ اتخلیق کیا' ان دونوں کے ذریعے کثیر تعداد میں مردوزن کو پھیلا دیا' اللہ سے ڈرو! جس کے ذریعے تم آپس میں حقوق کا مطالبہ کرتے ہواور صلد رحی افتتیار کرؤ اس میں شک نہیں کہ اللہ تم بر تحران ہے 0

اس آیت کریمہ نے واشگاف الفاظ میں بناویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی و نیا کے نقشِ اوّل حفرت آدم علیہ السلام ہے ان کا جوڑا حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کے ذریعے اولا و آدم کا سلسلہ جاری کر کے کر اُرض کی آبادی کا سامان کر دیا' یوں تو اس کا کنات رنگ و بو میں لاکھوں انواع کی گئاوقات کا وجود ماتا ہے' کیکن باعث تخلیق کا کنات ہونے کا شرف انسان کے حصے میں آیا اور جملہ مظاہر فطرت کو انسان کے حصے میں آیا اور جملہ مظاہر فطرت کو انسان کے حصے میں آیا اور جملہ مظاہر فطرت کو انسان کے جانب کردیا تا کہ دہ ان سے کام لے کر ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے بلند یوں کی جانب محویر دواز رہے' کا کناتی قو توں کا کمی کیلئے مخرکیا جانا ایک بہت بوا اعز از ہے جس پر جمتنا فخرکیا جائے کم ہے۔ پھر اس پر بس نہیں کیا' انسان اپنی ہیئت کے اعتبار سے بھی جتنا فخرکیا جائے کہ ہے۔

ایک شاہ کار ہے البذا ہجاطور پراشرف المخلوقات کہلائے کا حقد ارہے جہانِ رنگ ویو کی ساری رعنائیاں اس کے دم قدم سے ہیں عورت کے بارے میں علامه اقبال فرماتے ہیں۔

وجودِ زن سے ہے تصویر کا نئات میں رنگ ای کے موز سے ہے زندگی کا ساز دروں

جس مخلوق کواس شان شرف اورائیمام کے ساتھ کرہ ارض پر بسایا جارہا ہے' ضروری تھا کہ اس کیلئے ایک بہترین ضابط کیات بھی عطاء کیا جائے تا کہ وہ اپنے اعزاز کو برقر ارر کھ سکے اگر انسان کوشتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جا تا تو ذیبان انسانوں کا جنگل بن جاتی 'اس کے بعد انسان اور حیوان کا فرق مٹ جا تا'یوں تو قدرت نے انسان کے اندر مطلوبہ معیار کو برقر ار راکھنے کیلئے فطرت بالقوہ ( Nature ) ودیوت کر دی ہوتی ہے تیکن فطرت بالقوہ کو فطرت بالفعل ( Nature ) میں بدلنے کیلئے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس کے انسان کو محض فطرت بالقوہ کے رحم و کرم پرنہیں چھوڑ دیا بلکہ انبیاء اور کتابوں کے ذریعے تعلیم و تربیت کا ایک مستقل سلسلہ شروع کر دیا' اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ انسان خدائی ہدایت کے مطابق جادہ زندگی پرگامزن رہے' بصورت دیگر محصورت کے مطابق کا ایک ایک حرکت اور ایک ایک جنبش کو مقصود زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے گا اور وہ عظیم انسان مقصود رضائے الی کا حصول ہے۔

یکی انسانیت کی معرائ ہے ہماری آنھوں کے سامنے منحرف رویوں کا جوحشر ہور ہاہےاورانسانیت جس کرب واکم ہے گزررہی ہے کوئی ڈھکی چپسی بات نہیں۔ میری اسلامی بہنوا سورہ نساء کی جوآیت ہم بیان کرآئے ہیں' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبہ نکاح کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ (ترنی ابوداؤذہ، فی طبہ الناح) اس امر سے بید قلیہ وسلم کے ہر خطبہ نکاح کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ (ترنی ابوداؤذہ، فی طبہ الناح) اس امر نکاح کی تقریب جو کہ یقینا ایک خوشی کا موقعہ ہوتا ہے با والبی سے خالی نہیں رہنا چا ہے کہ دولہا دُلہن کو دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصہ کرنا تقریب کا ایک اہم حصہ ہے ' یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آئندہ از دواجی تعلقات میں انہیں اسلامی تعلیمات کی پوری پوری رعایت رکھنا ہوگی تا کہ وہ بھی حیوانی سطح پر ندائر آئی میں اس کا کہ علیمات کی پوری پوری رعایت رکھنا ہوگی تا کہ وہ بھی حیوانی سطح پر نہ ہرحال امتیاز برقر ارر ہنا چا ہے اسلام جنس (Sex) سے لطف اندوز ہونے پر پابندی عائد نہیں کرتا لیکن وہ اس حیوانی جذبے کو بے لگام ہونے سے ضرور روک تھام کرتا ہے کیونکہ جب جنسی خواہشی حدِ اعتدال سے آگے بوقتی ہونے سے ضرور روک تھام کرتا ہے کیونکہ جب جنسی خواہشی حدِ اعتدال سے آگے بوقتی ہے تو تباہی و بربادی کے سامان لاتی ہے ' جس

سبجس طرح انسانی معاشرہ اپنی سہولت اور انسانیت کی بھلائی کیلئے خودساخت

پندیوں (Self Imposed Restrictions) کو برداشت کرتا ہے اس

طرح جنس جذبہ کا اتصباط ( Ser اسپادا سلام نے اس کی مدود کا ایک دائرہ ( Sex کھنے دیا و اسپادا سلام نے اس کی مدود کا ایک دائرہ کھنے دیا و فطرت کے مقاصد کی تکیل اس مخصوص دائرہ کا کاراور فضائے اندررہ کر ہی ہو

مکتی ہے مغربی و نیاجنس کے مخرف تصور کے تحت جس طرح جسمانی لذت کے سمندر

میں غرق ہوگئے ہے اسلام نے پہلے ہی اس کے صفر اثرات کا ادراک کر کے اسے حدِ

میں غرق ہوگئے ہے اسلام نے پہلے ہی اس کے صفر اثرات کا ادراک کر کے اسے حدِ

اعتدال کے اندرر کھنے کا ایک پورانظام العمل دے دیا جس میں نسلی انسانی کی بقاء کو

اوزلیت حاصل ہے اس کے برعکس جدید و نیاجنس کے معاملہ میں کی قید یا قدغن کی

روادار نہیں فلسفہ جنس کی بحث میں بیچ کی پیدائش اب کوئی قابلی ذکر صعد نہیں رہا و

ساری بحث کا مرکز و محور لذت کوشی ہونا ہے نہ بھی دراصل عیمائی تعلیمات کے غیر متوازی ہونے کا رعم ل ہے جہاں فدہی زندگی کیلئے جنسی خواہشات کا کچل دینا ہی کمال کی بلندی گروانا جاتا ہے۔ حضرت عیم علیہ السلام کی تخریف شدہ ان تعلیمات پر عملار آحد انسانی فطرت کے خلاف تھا البذا کلیسائی زندگی میں اس قد رخلاف ورزیاں ہوئیں کہ کلیسائی خلاف فطرت جنسی ہے اعتدالیوں کے مرکز بن گئے مجبوراً اہل فکر و روئیس کہ کلیسائی خلاف فطرت جنسی ہے اعتدالیوں کے مرکز بن گئے مجبوراً اہل فکر و رائش نے اس لیست اور گھناؤئی صورت حال کے خلاف آواز اُٹھائی اور پھر دیکھتے ہی دائش نے اس لیست اور گھناؤئی صورت حال کے خلاف آواز اُٹھائی اور پھر دیکھتے ہی دیسی منسان کے دوسری انہاء پر جا پہنی جہاں جانوروں کی طرح برسر عام اور سر بازار جنسی اہتخال میں مشخول ہو جانا نہ صرف قابل شرم بات ندر ہی بلکہ سرمایہ افتخار بن گئ مدے گزری مشخول ہو جانا نہ صرف قابل شرم بات ندر ہی بلکہ سرمایہ افتار بن گئ مدے گزری ہوئی اس پستی کا فقتہ کھینچنے کیلئے خامد انگشت بدئداں ہے کہ اے کیا کھے۔

چونکہ مانع حمل ادویات کے استعمال نے بچے کی پیدائش کے خطرے کو ٹال دیا ہے۔ اس لیے آزاد شہوت رانی کے شخطر یقے آزمانے میں کوئی ججب محسول نہیں کی جاتی اور بہر خلاف فطرت طریقے کو قانونی تحفظ لل جاتا ہے لیکن اس حیوانی داعیے کی آسکین کیلئے لذت کوشی کا کوئی سامان عدم گنجائش کے نکتے تک نہیں پہنچ سکا البذا کی سکت کا نسخت ان مارہ تا ہے۔ مخرب کا انسان نما حیوان ہروقت ' بھل من مزید'' کا نعرہ مستانہ بلند کر تار ہتا ہے۔ اصادیث میں افز اکش نسل کی تا کید

اسلامی اورمغربی طرز فکر میں اس اعتبارے جوہری فرق پایا جاتا ہے کہ مغربی دانشور آبادی کو کنٹرول کرنے کے حق میں جیں خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام مانع حمل ادویات اوران کے نتیج میں پیدا ہونے والے ہزار ہا نفسیاتی 'اخلاقی اورطبعی مسائل ای غلط طرز فکر کے شاخسانے ہیں جبلہ اللہ کے نبی نے واضح طور پر آبادی میں اصافہ کرنے ہے متعلق ارشادات فرمائے اس حوالے سے آپ نے صرف تلقین کر

دینے پر ہی اکتفانہیں کیا بلکہ خودمتعد د نکاح فر مائے اور اللہ کو جومنظور تھا اولا دبھی ہوئی' تعدادِ از داج بھی ایک معرکۃ الآراء مئلہ بنا دیا گیا ہے اس پر ہم آ گے چل کر بحث

انكحوا فاني مكاثر بكم .

نکاح کیا کروبے شک میں تمہاری کشرت تعداد پر (فخر کا) اظہار کروں گا۔

(ابن ماجه)

خير النسائكم الولود الودود . (كراهمال)

كريس مح مر دست اس حوالے سے احادیث كامطالعه كريں:

تمہاری عورتوں میں سب سے زیادہ بیج جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی بہترین ہیں۔

تزوجوا الودود الولود فانى مكاثر بكم يوم القيامة . زیادہ چاہنے والی اور زیادہ ہیجے دینے والی عورتوں سے شادی کیا کرو

کیونکہرو نے قیامت میںتمہاری کثر تے تعداد کامظاہر ہ کروں گا۔ مندرجه بالاارشادات نبوی کی روشی میں شادی بیاہ کے متعلق درج ذیل حقائق کا

علم ہوتاہے:

(1) نکاح کی زبردست ترغیب لمتی ہے اور اسلامی معاشرہ میں بے نکاح رہنا معیوب عمل سمجھا جائے گا' نکاح کے قابل ہر شخص کو اوّ لین فرصت میں نکاح کر لینا

(2) نکاح کابنیادی مقصدافزائش اور بقائے نسل ہے۔

(3) صرف سل انسانی کوجاری رکھنامقصونہیں بلکہ کثرت پرزوردیا گیاہے۔

(4) معاثی مسائل کابہانہ بنا کر فکاح کرنے میں تاخیر فیر پہندیدہ فعل ہے۔

(5) اليي عورت كوتر جيح دى جائے جس سے زيادہ اولا د ہونے كى تو قع ہوئيہ بات

قرائن سے معلوم ہو جاتی ہے کہ جس خاندان کی عورتوں کو بیچے زیادہ ہوتے ہوں یا مطلقہ اور بیوہ عورتوں کے بارے میں تو سب کومعلوم ہوتا ہے کہ ان میں بارآ ورہونے کی کتنی صلاحیت ہے۔

(6) حدیث نمبر 3 کے راوی حضرت معقل بن بیار رضی الله عند کا بیان ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا ذکر کیا کہ حسن و جمال اور خاندانی وجا بہت کی مالک ہے کیکن اسے اولا ذہیں ہوتی 'کیا میں اس سے نکاح کرلوں' آپ نے اجازت نددی' موقعہ پاکرایک دن پھر گزارش کی لیکن آپ نے پھر انکار فرمایا' فرماتے ہیں: جب میں تیمری بار اجازت کا خواہاں ہواتو آپ نے ذکورہ ارشاد فرمایا کہ جس سے زیادہ اولاد کی توقع ہواس سے شادی کرو۔

معلوم ہوا کہ کشر ت اولا دایباد صف ہے جس کے سامنے سن وجمال اور خاندانی وجا ہت کی بوی کے استخاب کے حوالے سے سیرت و کر دارکی اہمیت پر بھی روشنی پڑتی اور دونوں روشنی پڑتی اور دونوں قتم کے ارشادات میں کوئی تضافیوں۔

- (7) اس سے ہمیں مردوزن کے از دوائی تعلق کے مادی اور جنسی پہلو کے علاوہ روحانی پہلو کا اندازہ بھی ہوتا ہے محض کثرت نہیں بلکہ نکاح کے ذریعے جائز جنسی تعلق کے بتیج میں ہونے والا اضافہ مطلوب ہے۔
- (8) بیوہ اورمطلقہ عورتوں ہے نکاح کی ترغیب بھی ملتی ہے کیونکہ ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اولا دپیدا کرنے کی کتی صلاحیت ہے مصرت عمر فاروق اس بارے میں فرماتے ہیں:

ما اتزوج الا لاجل الولد .

تمیں جوشادی بھی کرتا ہوں تو ایسااولا د کی خواہش کے تحت کرتا ہوں۔

میری اسلامی بہنو! یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ شادیاں کرتے اور کثیر الاولا دہوئے۔

جهيزاورآج كاماحول

میری اسلامی بہنو! آج کے ماحول اور حالات وواقعات کا جائزہ لینے کے بعد بزے ہی قلق اورافسوں سے دوحیار ہونا پڑتا ہے ٔ روز بروز جہیز کا مطالبہ عام ہوتا جار ہا ہاور جوعورت کم جہیز لے جائے اس کو کوسنے سے لے کرستانے طلاق دیہے' یہاں تک کے جلانے اور مارڈ النے تک کے واقعات سننے میں آتے ہیں۔صدافسوس! ایک یا کیزہ رشتہ ہے' رب کا ئنات نے یا کیزہ اور عظیم مقاصد کیلئے جاری کیا جوعہد رسالت' عبد صحاب اورعبد اسلاف میں بوے یا کیزہ اور سادہ طریقہ ہے عمل میں آتارہا اس کے بےغیرت خاندانوں اورنو جوانوں نے اسے نفع جوئی اورز رطلی کا ایک کارو ہارتمجھ لیا ہے ٔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورت حال کا علاج کیا ہے؟ اور اس سلسلہ میں عوام و خواص کی ذمه داریاں کیا ہیں؟

جہیز کی حرص کیوں؟

ہمیں اسلیلے میں پہلے یغور کرنا ہوگا کہ جہز کی کی وجہ سے عورتوں کوستانے والے جوانوں اور خاندانوں میں بہتریصانہ طبیعت اور ظالمانہ جرأت کسے پیدا ہوئی اوراس کے اسباب وعوامل کیا ہیں؟

جوابا مخضر لفظول میں بیکہا جاسکتا ہے کہ تریصانہ طبیعت حب دنیا کی پیداوار ہے اور ظالمانہ جرأت دین ہے دوری کا نتیجہ ہے بلکہ جارحانہ حد تک جب دنیا بھی دین سے دوری اوراس کے اصول ومقصد سے بے لتعلق ہی کا شاخسانہ ہے اس لیے کہ جوبیہ جانتا ہو کہ دینِ اسلام اور ہرمعندل قانون اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ آ دی اپنی

کوشش ومحنت سے جتنا حیاہے مال کمائے مگر دوسرے کے مال کی طبع اوراہے اپنا مال بنانے کی حرص یقیناً ندموم اور گھٹیا طبیعت ہی کی پیداوار ہے جو آ دمی الی طبیعت سے یا ک ہودہ مجھی بھی بیوی کے مال ددولت کا حریص نہیں ہوسکتا۔ جہیز کا مالک کون؟

اسلامی نقط ُ نظرے توجیز کا ساراسامان جو بیوی شوہر کے گھر لائے تمام تربیوی ہی کی ملکیت ہے اس پرز کو ۃ فرض ہوتو اس کی ادائیگی بیوی ہی کی ذمہداری ہے اور اس کا استعال کوئی دوسراا گر کرنا بھی چاہےتو یہ بھی بیوی کی رضا مندی اور اجازت ہی پر منحصر ہے کیکن اس کے برخلاف جن خاندانوں ادر جوانوں میں بدعقیدہ جڑ پکڑ چکا ہو كەدلېن كاسارامال مارى ملكيت ہے اور ہم اسے جيسے جا بيں استعال كريں ان لوگوں کی دین اوراس کے مسائل ومقاصدہے دوڑی بالکل روثن وعیاں ہے۔ بیوی کاخرچ شوہر پر!

پھرسنتِ رسول اور احکامِ اسلام کی رُوسے نکاح کے بعد مہر اور نان ونفقہ اور سکونت کے سارے معاملات ومصارف شوہر کے سرعائد ہوتے ہیں بیوی کے اوپر قطعاً بیکوئی واجب یا فرض یاست نبیس که وه زیاده سے زیاده مال ودولت شو هراوراس کے خاندان والول کے حصہ میں لائے اور وہ بھی اپنی کمائی نے نہیں 'اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان وا قارب کی محنت اور پسینه کی گاڑھی کمائی سےلڑ کی والدین پر بھی صرف بہ فرض عائد ہوتا ہے کہ مناسب لڑ کے سے اس کا عقد کریں بیان کی ذمہ داری ہرگز نہیں کہاس لڑ کے کو مال د دولت ہے بھی سرفراز کریں یا اپٹی لڑکی کوہی زیادہ سے زیادہ سامان سےنوازیں بلکہ عقد زکاح تو وہ عمل ہے جس کی وجہ سےلڑ کی کے ذاتی مصارف ک بھی ذمدداری شوہر کر سرختال ہوجاتی ہے لیکن میہ عجب حرص وہوں ہے کہ آج کا نو جوان اوراس کا خاندان ٔ نکاح کے ذریعے اپنی ضروریات اوراپ مصارف کی ذمہ داری بھی نا دارونا تواں لڑکی کے سرڈ النا چاہتے ہیں'اس ظلم وستم اور جذبات وخیالات

کے اندھے بن سے خدا کی پناہ!

قلت جہز کی وجہ سے عورت برظکم

میں یقین کے ساتھ کہہ مکتی ہوں کہ جہز کی کمی سے جو خاندان اور نو جوان شاکی ہوتے ہیں اورا بی بے جاتو قعات پریانی چرتا دیکھ کراس قدرغیظ وغضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کظلم وستم اورنظی جارحیت پراُتر آتے ہیں وہ یا تو دین وشریعت کے مزاج و نہاداوراصول وقوانین ہی سے نابلد ہوتے ہیں یا جنتے ہوئے بھی وہ احکام ربانی کی خلاف ورزی کے عادی ہوتے ہیں'ان کی روزمرہ کی زندگی ہیں بھی دین وشریعت

سے انحراف نمایاں طور پردیکھا جاسکتا ہے۔ میری اسلامی بہنو!خصوصاً جیزیا کسی بھی دنیادی رنجش کی وجہ ہے قل مسلم تو ایسا

ظالمان عمل ہے کہ اس کا مرتکب وہی تحف ہوسکتا ہے جس کی دینی روح موت کے قریب پہنچ چکی ہواس ہے متعلق قر آ نِ کریم نے صاف طور پر بتایا ہے کہ جو کسی بھی ایماندار کوقصدا قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ طاہر ہے کہ جوخوف آخرت سے خالی اور رب تہار کی نار اُسکی اور اس کے انتقام سے بے پروا ہؤوہی ا*س طرح* کی ظالمانہ جسارت کرسکتا ہے۔

بدایک رخ ہوا'جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہز طلی کی حریصانہ طبیعت اور نہ ملنے برظالمانہ جسارت کیے پیدا ہوتی ہے؟ لیکن ایک رخ اور ہے جس سے بیمعلوم ہوگا کہ زیادہ جیز لینے دینے کاعمل کیوں بردان پڑھر ہاہے ادراس سلسلہ میں کوئی آ ہ و فغاں اورشور وفریا د کارگر کیون نہیں ہوتی ؟

جهيزاورنام ونمود

اس کا ایک برواسب سے کہ جواہل ٹروت ہیں وہ اپنی دولت کے نام وضود کی

r/\r

خاطر پالڑ کی اور داما دہے بے پناہ محبت کی نمائش کی خاطر بذات خود اور بلامطالبہ اتنا جیز دے ڈالتے ہیں کہ متوسط طبقہ کی ساری دولت و جائندا د کی مالیت لگائی جائے تو اس کے برابرنہ ہوان حفرات کا بیمل دیکھ کردوسرے بھی زیادہ سے زیادہ جیزویے کی فکر کرتے اورای کوعزت وعظمت خیال کرتے ہیں اور نید بینے میں اپنی بےعزتی و حقارت محسوں کرتے ہیں۔ یہاں تک دیکھا گیاہے کہ بہت ہے دینداراورخلوص کار لڑکوں اور خاندانوں نے زیادہ جہیزے منع کیا پھر بھی لڑ کی والوں نے اپنی بساط ہے زیادہ ہی دے ڈالا زیادہ دینے کا رواح دولت مند اور متوسط قتم کے ایجھے خاصے دینداراور پابندشرع لوگوں میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے ٔاب اگر کونی شخص بظاہر خوش حال نظر آتا ہولیکن حقیقت میں بریثان حال اور تنگدست ہوتو اس کے لیے اتنا جیز نید سے سکے جومعاشرہ میں اس کے برابراور ہم پلیشار کیے جانے والوں نے دیا ہے تو اسے بخیل شار کیا جاتا ہے اورلڑ کی داماد سے عدم محبت پرمحمول کیا جاتا ہے'جس کے نتیجہ میں لڑکی کو بہت کی اذیتوں اور مصیبتوں سے دو حیار ہونا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جہنے معزز گھر انوں کا علامتی نشان بن چکا ہوا درفخر کے ساتھ اسے عملاً رواح مل رہا ہوتو اس ماحول میں اگریٹح کیے چلائی جائے کہ جیز مانگنا بند کروتو پہ کہاں تک كامياب ہوسكتى ہے اور نہ يانے والے كہاں تك صبر كرسكتے ہيں خصوصاً جب كدوه دینی فکر د مزاج اور شرعی کردار وعمل ہے بھی عاری ہوں' دولت مندوں کیلئے حب حیثیت لا کھ دولا کھ اور اس سے زیادہ کا جہیز دے دینا کوئی مسکلہ نہیں اور نہیں کے کردار سے بیرسم بردھتی اور پھیلتی ہے ان کے دامادوں کود کی کر ہرنو جوان آرزومند ہوتا ہے کہ مجھے بھی ایسی لڑکی ملے جواپنے ساتھ ای طرح وافر جیز لائے اور جس کی یہ آرز د پوری نہیں ہوتی وہ اس صد تک بددل ہوتا ہے کہاڑی پرطعن وتشنع سے لے کر ضرب قتل تک پہنچ جا تاہے۔

### آ خرعلاج كياب؟

میری بہنو!ان حالات واسباب کا جائزہ لینے کے بعدان کے از الدوعلاج پرغور سیجئے تو درج ذیل صورتوں کے بغیراس لعنت کا از الداور طالمانہ و جارحانہ واقعات کا انسداد ناممکن ہے:

انسدادناممکن ہے: (1) معاشرہ میں دینی اسلامی روح پیدا کی جائے 'اسلامی احکام کی اہمیت وعظمت دلوں میں اُتاری جائے' آخرت کا خوف پیدا کیا جائے' متاع دنیا کی حرص اور تُوابِ آخرت سے بے بروائی دور کی جائے ؑ اس بات کو دل و د ماغ میں رائخ کیا جائے کہمؤمن کی سرخروئی اور کامیابی اس میں ہے کہ خدا کی قائم کی ہوئی حدود کے اندررہ کر جائز وبہتر طور پرانی دنیا بھی خوشحال بنائے اور آخرت بھی سنوائے' ناانصافی اورظلم وستم ہے بہرحال پر ہیز کرے ورنہاس کا انجام بڑا ہی بھیا تک اورخطرناک ہے منتقم حقیقی کی سزا ہے بھی غافل نہیں ہونا جا ہے۔ (2) یہ ذہن نشین کرایا جائے کہ نکاح ایک یا کیزہ رشتہ ہے جوانسان کوانسان کی حفاظت وبقاءاورانسان کے فطری جذبات کی مناسب تجدید کیلئے وضع ہوا ہے'ا س رشتہ کے بعد دوخاندانوں میں قرابت ومحبت اورا تحاد و یگا نگت بھی بریا ہوتی ہے اور مرد و زن ہر بہت سی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں لیکن مصارف و اخراجات کی ساری ذمدداری شریعت نے مرد کے سرر کھی ہے اورعورت قطعا اس کی یا بندنہیں کہ شوہرکواپنی یا اینے ماں باپ کی دولت سے نفع اندوز کرے۔ (3) دلول میں مردانہ غیرت وحمیت پیدا کی جائے اور بتایا جائے کہ مرد کی عزت اور وقار کا تقاضا یہی ہے کہ مردخوداین کمائی'این محنت اوراین دولت بربھروسہ کرے' بیوی یااس کے ماں باپ ادراہل خاندان کی کمائی اور دولت برحر یصانہ نظر رکھنا

گھٹیاطبیعت پر نماز ہے جس سے ہرشریف اور باغیرت فرداور خاندان کو بہت

دور ہونا چاہیے۔

(4) یہ باتیں لوگوں تک پہنچانے کیلئے پمفلٹ تقسیم کیے جائیں ، جلے منعقد کیے جائیں ، جلے منعقد کے جائیں ، جی محلول اور ہوٹلوں میں بھی ان خیالات کو عام کیا جائے اور کمیٹیوں کے ذریعان احکام وافکار کو گھر گھر پہنچادیا جائے۔

(5) عملی طور پر شادی بیاہ کے مواقع پر خصوصاً دولت مندوں کو سمجھایا جائے کہ خدا

نے آپ کو دولت دی ہے آپ اپنی بیٹی داما دکو جو چاہیں دے سے ہیں کین اس

کا بھی خیال کریں کہ اس سے غریبوں کی دل شکنی نہ ہو آپ کو معلوم ہے کہ

غریب خاندانوں کی لڑکیاں اس سم جہز کی وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں اوران کا

کوئی پرسانِ حال نہیں ہوتا ، جس کا بتیجہ معاشرہ میں آ وارگی اور بے حیائی کی
صورت میں بھی نمودار ہوسکا ہے آپ کو دینا ہی ہے تو بعد میں بھی خفیہ طور پر

دے لیں لیکن خدارا اسیخ جہز اور دولت کی نمائش کر کے تنگدست الڑکیوں کی

زندگی اجیرن نہ بنا کیں۔

الی انجمنیں بنائی جائیں جوساج کے سربر آوردہ ذی ٹروت وردمند صاحب کردار اور مخلص افراد پر مشتمل ہوں سے حضرات جیز میں دیئے جانے والے سامانوں کی مناسب حد بندی کریں اور سب سے پہلے خوداس پر کاربند ہوں پھر دوسروں کواس کا بابند بنا کیں۔

(6) نوجوانوں کو بہر حال میدیقین دلایا جائے کہ دولت خداکا ایک عطید اور اس کا خاص فضل وانعام ہے جو ہر شخص کے تصدیس آتا ضروری نہیں ہم اگرا پئی محنت اور اپنے خاندان کی کمائی ہے دولت کے مالک بن سکے تو یدولت تمہارے لیے راحت و عزت کا باعث ہو کتی ہے کیکن ظلم و سم کے طریقوں اور تا جائز راستوں کو اپنا کر بھیک کی طرح جہیز مانگ کر مال واسباب جمع کرتا کوئی شریفانہ طریقہ

نہیں تہاری عظمت اور تمہارا وقار ای میں ہے کہ تم کسی دکھی اور غریب و
پریشان حال کیلئے ایک باعرت زندگی کا سہارا ہنوا وراسے اپنی زوجیت میں لاکر
اس کا دکھور در رُنے والم دور کرو نہ ہی کہ وہ خود اپنے جہز سے تمہاری محتاجی وغر بت
کا علاج کرئے جہیز اگر بہت ہوتو بھی پوری زندگی اور اس کے اخراجات و
ضروریات کا ساتھ نہیں دے سکتا 'بہر حال ایک وقت تہمیں اپنی اور اپنی نسل کی
کفالت کیلئے خود محت کرنی ہوگی تو کیوں نہ آج ہی تم سرال کی بجائے اپنی
بازوکی قوت اور اپنے مولی کی عنایت پر بھروسہ کرلؤ قناعت ہی اصل مالداری
ہازوکی قوت اور اپنے مولی کی عنایت پر بھروسہ کرلؤ قناعت ہی اصل مالداری
ہے آدمی کو جوئل جائے اور اس کی محت سے جو بر آمد ہو اگر اس پر اس نے
قناعت نہ کی تو مزید پر مزید کی حرص بمیشدا سے دل کے اعتبار سے فقیر و محتاج ہی
ر کھی گی خدات ہیں غنائے قلب سے نواز ہے اور طبع دئیا ہے بچائے!

ہے اول و بول پات اور اس کے جو برا مید ہود اس کے اعتبار سے فقیر وختاج ہی افاعت نہ کا قوم ترید پر مزید کی حص ہمیشہ اسے دل کے اعتبار سے فقیر وختاج ہی مذکورہ بالا تجاویز کا حاصل ہے ہے کہ فکر و مزاح میں تبدیلی لائی جائے!

ذیکورہ بالا تجاویز کا حاصل ہے ہے کہ فکر و مزاح میں تبدیلی لائی جائے اور دولت مند خیالات معاملات و عادات کو اسلامی و ایمانی رنگ میں ڈھالا جائے اور دولت مند طبقہ نادارو کم و رطبقہ کے دکھ درداور اس کے مصائب و مشکلات کا سچول سے احساس کرے جبی جہیز میں افراط و غلو کی لعنت اور اس سے پیدا ہونے والے مفاسد کا سرباب ہوسکتا ہے اور ان دونوں باتوں کو ہروئے کارلانے کیلئے شہر شبر گاؤں گاؤں محل ہوئے اور ان دونوں باتوں کو ہروئے کارلانے کیلئے شہر شبر گاؤں گاؤں محلہ اللہ کے کہا تھیں قائم ہوکر دولچی مرگر می اور اضلامی و

ہوئے سے ساتھ مرکم ک فی ہول اگر ہید بیش قام ہوئر دہتی سرتری اور احلامی و دل سوزی کے ساتھ بُرائیوں کے خلاف برسر پر پکار ہیں تو ان کے ذریعہ دوسر ہے بھی

بہت سے اصلاحی وفلاحی کام انجام پاسکتے ہیں۔ والله المهادی الٰی سواء السبیل۔

# برى شے ہے نسبت طفی صلی اللہ علیہ وسلم

ٱلْحَمَٰدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعِلْمِينَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ آمَّا بَعُدُ إِفَاعُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَـلَى الِّلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ اَلصَّلُوهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَعَلَى الِّلْكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُورُ اللهِ

## نسبت كى اثر انگيزيان

میری اسلامی بہنو آنبت ایک عظیم شے ہے 'نبت ادنی کو اعلیٰ ار ذل کو افضل'
کمتر کو بہتر اور بہتر کو بہترین بنا دیتی ہے اس کی وجہ سے عام' خاص اور خاص اخص ہو
جاتے ہیں' نبست ہی سے مقہور مجبوب مر دو ذمطلوب ر ذیل عزیز' پست بلنداور بلندر ہو
جاتے ہیں' نبست اچھی بھی ہوتی ہے اور بُری بھی اچھی نبست باعث محبت و جنت ہے'
بری نبست باعث نفرت وجہنم ہے اس لیے کوشش کریں کہ اچھی نبست ہی حاصل ہو۔
نبست کی کرم فوازیاں

پانی پرجگه دستیاب ہے لیکن ہے انچی نسبت کا کمال ہے کہ جس پانی کو حضرت اساعیل علیہ السلام کے قدم مبارک نے نسبت ہے اس کی وجہ دہ ان انحترم بن گیا کہ جرآنے والداس سے اپنی بیاس بچھار ہائے برکوئی اسے لیے جار ہاہے آب زمزم کی تلاش میں حضرت اساعیل علیہ الاسلام کی نسبت کو تلاش کیا جارہ ہے صفا اور مروہ بھی

دیگر پہاڑیوں کی طرح دو پہاڑیاں ہی تو تھیں لیکن حصرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کے درمیان دوڑیں توان کےمبارک یاؤں کی برکت ہےان کویہ بلندمقام ملا کہ بیت اللہ کاطواف کرنے والے پران کے درمیان دوڑ نابھی ضروری قرار پایا۔

(البقره:۱۵۸)

ادرای نسبت کی وجہ ہےان پہاڑیوں کواللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا گیا۔

(البقره: ۱۵۸)

حضرت ابراہیم علیہ السلام ین جس پھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی' آ پ کے پائے مبارک کی نسبت وہ پھراس قدر معظم ہو گیا کہ اس کو بیت اللہ کے

سامنےنصب کیا گیااور حکم فر مایا: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى . (الترون ١٢٥)

بنالوابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز!

الله اكبرايا كيزه اوكول كى نسبت نے بقر كوكتا بلند كرديا! معلوم مواكه الله ك محبوب بندوں کے جہال قدم لگ جائیں وہ جگہبیں مقدس دستبرک ہو جاتی ہیں۔

بوجەنسبت دىن جانور جنت ميں

الله الله! نسبت كي جلوه فرمائيول ٔ كرم نوازيوں اور سابية مشريوں كا كہاں تك ذکر کیا جائے' نسبت کے کمال نے بیا تربھی وکھایا کہ صرف خاصانِ خدا کی شکت کی بركت سے دس جانور جنت ميں چلے جاكيں كئ سنتے سنتے امفسرقر آن حفزت علامه محمود آلوی علیه الرحمهٔ حضرت امام مقاتل رضی الله عند کے بقول کیانقل فر مارہے ہیں که دس جانور جنت میں جائیں گے:

(1) حفرت صالح عليه السلام كي اونثني (2) حفرت ابرا ہیم علیہ السلام کا بچھڑا (3) حفزت اساعيل عليه السلام كا دُنبه

(4) حفرت مویٰ علیه السلام کی گائے

(5) حفرت يونس عليه السلام كي مجيلي

(6) حفرت عزيمليه السلام كا گدها

(7) حفرت سليمان عليه السلام كي چيوني

(8) حفزت ملكهُ بلقيس سلام الله عليها كابُد بُد

(9) حفرات اصحاب کہف کا کمااور

(10) رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي اونثني \_

ان تمام جانوروں کومینڈھے کی شکل دے کر جنت میں داخل کیا جائے۔

(تفيرردح المعاني تغيير فتح القدير)

سجان الله!عالى نسبت في ان عبانورول كويستى سي كتنى بلندى يرينجياديا؟ جب

جانوروں پر نیکول کی نسبت و محبت نے بیر رنگ چڑھا دیا ہے تو پھر انسانوں اور

مسلمانول کوان کی نسبت سے کتی عزت وعظمت مطے گی میاسیندل سے پوچیس! نسبت مصطفي صلى الله عليه وسلم

میری اسلامی بهنو!او پر دیگرمحبوبانِ خدا کی نسبت کا ذکر ہوا' اب اس محبوب صلی الله عليه وسلم كي نسبت كي چند جھلكياں ملاحظ فرمائيں! جوتمام محبوبوں كامحبوب بيء جو

سب سے زیادہ مقرب اور جس کی رضا خود خدالم بزل کو بھی مطلوب ومحبوب ہے لیعنی جانِ دوعالم باعثِ تخلق كائنات حضرت محرصلی الله علیه وسلم كی مبارك نسبت كی ذره

نوازيال بحى ديكصة جائيس كدابولهب الياكافر بيجس كى مذمت ميس بورى سورة لهب " تَنَتُ يَدَا أَبِي لَهَب إِ" نازل بولَى الكين اس في ولادت مصطفى صلى الله عليه وسلم ير

مجھ کرخوثی مناتے ہوئے اپنی لونڈی آ زاد کی تو ای نسبت سے ہر پیرٹریف کواس کے

حِلْماً\_(خصائص كبرى دوم ص٠٨)

عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔

(زرقانی اوّل ص ۱۳۸ میزاری شریف دوم ص ۲۰۸ کالحاوی للفتا و کی دوم ص ۲۰۸ سیرت حلبیه اوّل ص ۸۸)

حضرت ما لک بن سنان رضی الله عند نے حضورا کرم علیہ السلام کا وہ خون مبارک جوجگب اُ صدمیں ککنے والے زخموں سے بہا'اس کو چوساا ورنگل گئے'ای مبارک خون کی

نبت کی دجہ ہے آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا:

(زرقانی چهارم ۲۲۹-۴۳۰ میم الریاض الال ۲۵۹) ایک مرتبدرجت و عالم حضرت نبی مکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت انس رضی

ہیں رمبورست روں ہو رہ ہی رہاں کہ مید ہیں ہوا ہے۔ اور کا ہوتا تو اللہ عنہ کے تو لیے کے ساتھ اپنے مبارک ہاتھ صاف کیے وہ رومال جب میلا ہوتا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اسے تنور میں ڈالتے اس کی میل کچیل ختم ہو جاتی لیکن صرف محبوب دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک کی برکت سے اس کا ایک تار بھی نہ

سجان الله! جو چیز حضورا کرم صلی الله علیه دبلم کے بدن مبارک سے گئ وہ آگ

عے بری ہو گئی آگ اے نہ چھو تکی بلکہ آگ نے مزیداس میں نکھاراور سکھار پیدا کر
دیا۔ اللہ اللہ! کہاں تک عرض کیا جائے؟ بیتو محبوبِ عرم صلی اللہ علیه وسلم کے مبارک
ہاتھ کا کمال تھا اُ اب دیکھیں! جس چیز کومحبوب ووعالم صلی اللہ علیه وسلم کے مبارک قدموں سے نبست ہوجائے بارگا و خداوندی میں اے کیا مقام ملتا ہے؟ شہر مکہ کو تشم!
اس میں ذرا تعربھی شک نبیس کہ شہر مکہ گونا گوں خوبیوں سے متصف ہے اس میں خانہ کعب بھی ہے اور صفا و مردہ بھی آ ب زمزم کا کواں بھی ہے اور عرفات و مزدلفہ کے میدان بھی جو اسود بھی ہے اور جھو ہے کیا جہرا سود بھی مقام ابراہیم میدان بھی ، چو ہے اس جھی مقام ابراہیم

بھی ہےاور مذنح اساعیل بھی اللہ تعالیٰ نے اتی عظمتوں اور برکتوں والے شَبری قسم

ارشادفر مائی ہے:

لَا أُقْسِمُ بِهِاذَا الْبَلَدِ

قتم کھا تا ہوں اس شہر( مکہ ) کی۔

کیکن میتم کس لیے ارشاد فر مائی؟ مندرجہ بالانشانیوں اور خوبیوں کی وجہ ہے

نہیں' مذکورہ بالا تمام متبرک مقامات ونشانات یقیناً بڑی عظمت وشان کے حامل ہیں کیکن خدا تعالیٰ شہر مکہ کی تتم ان نسبتوں کے پیش نظر نہیں اُٹھا تا 'آخر کیا دجہ ہے شہر مکہ کی

قتم اٹھانے کی؟اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے خدا تعالیٰ نے خود ہی اعلان فرمایا:

وَ اَنْتَ حِلُّ بِهِلْدًا الْبُلَدِ .

درال حاليكه آب بستے ہيں اس شہر ميں۔

و کیورے ہیں آپ! مکه کرمہ کے ٹارے اعزازات دمشر فات بجاہیں کیکن فتم

صرف مدنی محبوب علیه السلام کے مبارک قدموں کی دجہ سے ارشاد فرمائی گئی ہے۔

الله اكبراجهال سروركا تنات فر موجودات صلى الله عليه وسلم كم مبارك قدم لكين

خدا تعالی ان مقامات کی قتمیں اُٹھا تا ہے قتم بڑی ہی پیاری اورمعزز چیز کی اٹھائی جاتی ے معلوم ہوا کہ خداتعالی کوقد م محبوب صلی الله علیه وسلم سے لکنے والی ہر چیز بہت

ہی پیاری اور محبوب ہے کہ خدااس کی تشمیں اُٹھا تا ہے۔

آپ صلی الله علیه وسلم کے والدین کریمین

میری اسلامی بہنو! آپ نے ملاحظ فرمایا کہ جس کسی کوحضورا کرم نو مجسم صلی اللہ عليه وسلم سے ادنیٰ می نسبت ہوئی' وہ ہزرگ و برتر اور عزت واحتر ام کی آ ماجگاہ بن گیا اوروہ اس قدر بلندمقام پر فائز ہوجا تا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کی قسمیں ارشاد فر ما کران کی عزت وحرمت میں مزید حیار جا ندلگا تا ہے جب مدنی محبوب صلی الله علیه وسلم کا ہاتھ مبارک اوریاؤں مبارک لگئے سے افراد واشیاء لائقِ صداحتر ام ہوجاتے ہیں تو پھروہ نفوس مباركه جن كي پشتو ل اور رحمول مين آقائے كونمين محبوب دارين صلى الله عليه وسلم . کا نورمبارک منتقل ہوا تا رہاہے'ان پا کیزہ ہستیوں کےمقام ومرتبہ کا کیا کہنا؟ ان کی شرافت وطہارت'نجابت وکرامت اورعزت وحرمت کاانداز ہ کون کرسکتا ہے۔

آپ كاسلىلەنىپ

الله الله! نببت مصطفى صلى الله عليه وسلم كاكياكهنا ، جن لوكون في آب ك سلسلة نب میں شامل ہونا تھا'ان تمام اشخاص وافراد کو کفر وشرک 'بداخلا قی وید کر داری جیسی تمام نازیبا حرکات ہے محفوظ رکھا' حضرت آ وم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد گرای حضرت سنیدنا عبدالله رضی الله عنه تک اور حضرت حواسلام الله علیها سے لے کر آپ کی والده ماجده حضرت سیّده آ مندرضی الله عنها تک تمام آباء وا جداد اوراً مهات و جدات ایمان واسلام ٔ اخلاق و کردار اورعزت وحرمت جیسی یا کیزه صفات سے منصف رہےاور کئی ان میں نبوت ورسالت' خلافت وامامت جیسے جلیل القدر عہدول پر بھی جائز تھے۔ سبحان اللہ! پینسبت رسول صلی اللہ علیہ دملم کا احتر ام واکرام کیا جارہا ہے۔ حضور رسالت مّاب صلی الله علیه وسلم کے حقیقی والدین کریمین کے علاوہ تمام آباء و اجداد ٔ مؤمنین مسلمان شریف اورنفیس تھے کیالی حقیقت ہے جس پر آیات مبارکہ کےعلاوہ بے ثاراحادیث گواہ ہیں' تمام کا احاطہ شکل ہے' تاہم چندایک دلائل پیشِ خدمت ہیں۔

آ ب مؤمنین سے آئے رب العالمین اپے محبوب صلی الله علیہ وسلم کی طبارتِ نب کوبیان کرتے ہوئے فرمار ہاہے:

ٱلَّذِيْ يَداكَ حِيْنَ تَقُوْمٍ وَّتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِيْنَ ۚ .(الشراء ٢١٨ -٢١٨) (الله وہ ہے) جوآ پ کود کھتا ہے جبآ پ کھڑے ہوتے ہیں اورآ پ کا ساجدین (سجدہ کرنے والوں) میں منتقل ہونا ( بھی )ملاحظہ فرما تا

-4

اس آیت مبارک کا منشاء ومطلب میہ ہے کہا محبوب ہمہ وقت خدا تعالی آپ کو ملا حظہ فرماتا رہتا ہے اور اس وقت بھی قدرت کی نگامیں آپ پر مرکوز تھیں' جب

آپ کانور تجدہ کرنے والے اور مؤمنین میں منتقل ہوتا تھا۔ یہ لیف

سيد المفسر ين حفرت عبد الله بن عباس رضى الله عنهم الجمي يمى فرمات بين كه اى تقليك من اصلاب طاهرة من اب بعد اب الى ان جعلك

نبياً .(الحادى للفتاوي، دوم ص ٢٢١)

یعنی تقلب سے مرادیہ ہے کہ (میں) آپ کے ایک باپ سے دوسرے باپ تک پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ پشتوں کی طرف شقل ہونے اور آپ کے نبی بن جانے کود کھیر ہاہوں۔

اس کے علاوہ درج ذیل کتب میں بھی موجود ہے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیق والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمندرضی اللہ عنہما سے حضرت آدم وحضرت حواء سلام اللہ علیما تک آپ کے تمام آباء واجداد مؤمن مؤجداور مسلمان متھے۔

(تغییر خازن تغییر جمل تغییر صادی تغییر کمیرا الحاد کی للفتاد کی جوابر انتخار ٔ مدارج الله و تغییر مدارک دغیره دغیره )

آپ كانىب پاكىزە ئەدىر مقام پرارشاد بارى تعالى ب:

لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ . (الته:١٢٨)

لین اگر' آنفکس' کو' آنفکس' فاء پرزبر کے ساتھ پڑھاجائے تواس وقت معنی ہوگا کہ (بینی) تم میں افضل اور پا کیڑہ لوگوں میں ہے آیا، لینی جن لوگوں سے حضور صلی الله علیہ وسلم کا نورمبارک ہوتا آیا وہ تمام کے تمام افضل معزز اور بلندم تبہتے۔

### Marfat.com

حضرت انس رضی الله عنه اور حضرت ابو ہر میرہ رضی الله عنه نے بھی بہی تفسیر فر ما کی ہے۔ (خصائص کبرٹی اوّل ۹۳ جوابر ابھار جہار میں ۵۷۸)

آپ کے آباء کا تم

میری اسلامی بہنو!حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واجداد استے عظیم المرتبت ہیں کہ نسبتِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان کی قشمیں ارشاد فرما تا ہے'

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدُ . (البدس)

اورتسم کھا تا ہوں باپ کی اور اولا دکی۔

اس آیت مبار که میں والد اور اولا دکی قسم اُٹھائی گئی ہے والد سے کیا مراد ہے اور اولا د سے کیا مراد ہے؟مفسر عظیم حضرت قاضی ثناء اللہ مظہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

الممراد بىالوالىدادم و ابراهيم عليهما السلام او اى والد

كان وما ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

(تغییرمظبری دہم ص۲۷۴)

یعنی والدے مراد حضرت آ دم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضوصلی اللہ علیہ وکلم کے مقام آ باء کرام ہیں اور اولا دے مرادمجم مصطفیٰ ا

صلی الٹدعلیہ دسلم کی ذات ِگرا می ہے۔ اب کیا فر مائنس کے وہ حضرات جوحضور اکرم علیہ انصلوٰ قہ وانسلام کے والیہ ۲

اب کیا فرما کیں گے وہ حضرات جوحضورا کرم علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین کومعاذ اللہ ہم معاذ اللہ کا فراور جہنی کہتے نہیں شرماتے! کیا خدا تعالیٰ معاذ اللہ! کافروں اور جہنیوں کی تشمیس اُٹھا کران کی عزت افزائی فرمارہے ہیں؟ نہیں نہیں! آپ کے تمام آباء واجداد پاک طیب طاہر مؤمنین مؤحد مسلمان اور جنتی ہیں'ای لیے ان کی قشمیں اُٹھا کیں' لوگوں کوان کی عزت وشان سے آشنا کیا جارہا ہے' آگے

سمجھانی اپنی ہوتی ہے۔

ارشادات محبوب سلى الله عليه وسلم

حضور صلی الله علیه وسلم کے تمام آباء واجداد برگزیدہ و چنیدہ تھے اس پر قرآن

یاک کی آیاتِ بینات کے بعد محبوبِ دوعالم فخر آ دم و بنی آ دم صلی الله علیه وسلم کے چند ارشادات عاليه بيش خدمت بين تا كه تفهيم مسئله بين مزيد كلصار بيدا هو سطح اور دل

أجڑے ہوئے بیابانوں میں پھرسے بہارآ سکے۔ (1) حضرت ابو ہر روہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم نے

ارشاد فرمایا: میں اولادِ آ دم میں (ہمیشہ) بہترین لوگوں اور بہترین خاندانوں میں سے بھیجا گیا ہوں' قرنا بعد قرن حی کہا س موجودہ زمانے میں آیا۔

(مفكلوة شريف ص ۵۱۱ بحواله بخاري شريف)

سجان الله! كُنْتَىٰ وضاحت كے ثما تھ فرما دیا كہ میں حضرت آ دم وحضرت حواء سلام الله عليها سے کے رحضرت عبداللہ وحضرت آ مندرضی اللہ عنهما تک ہمیشہ نیک زمانوںاورا چھے خاندانوں ہے آیا ہوں۔

(2) حضرت واہلہ بن اشفع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

عليه وكلم سے شاہے كه آپ فرماتے ہيں:

بے شک الله تعالی نے حضرت اساعیل علیہ السلام سے (قبیلہ ) کنانہ کو چنا' كنانه سے قريش كو پسندكيا ، قريش ہے بنوہا شم كا انتخاب كيا اور بنوہا شم ہے جھے

منتخب كيا - (مثكوة شريف ص ۵۱۱ بحواله مسلم شريف)

سحان الله إمعلوم ہوا كەحضورصلى الله عليه وملم كے آباء واجدا داور خاندان و قبیلے خدا تعالیٰ کے پسندیدہ ونتخب فرمودہ ہیں جہنیں خدا تعالیٰ چن لےان کی عظمت کوکون منجح اب آپ شندے دل ہے سوچیں آیا خدا تعالیٰ کا فروں کو چتنا ہے یا مؤمنوں کو؟

(3) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بوچھا: میں کون ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا: آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا: میں مجھ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ عن عبد اللہ عن عبد اللہ عن محمد بہترین گروہ میں تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر تائے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر تائے تو مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا، پھر ان قبائل کو گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین گھرانے میں رکھا۔

فانا خيرهم نفسًا وخيرهم بيتًا .

سومیں لوگوں میں ذات کے لحاظ ہے بھی بہتر ہوں' خاندان اور گھرانے

کے لحاظ ہے بھی بہتر ہوں۔

الله اکبر! کتانانا دفخر فرمارے ہیں بدنی آقاصلی الله علیه وسلم اپنے مبارک نسب

پر! اب آپ ہی غور فرمائیں! اگر آپ کے والد حضرت عبدالله اور دادا حضرت
عبدالمطلب معاذ الله کا فرومشرک ہوتے تو آپ کو اپنے محمد بن عبدالله بن عبدلمطلب

ہونے پر قطعا فخر نہیں کرنا چا ہے تھا کیکن جب خود ہی آگے فرما دیا کہ میرااعلی خاندان

اور بہترین گھر انے نے تعلق ہے تو اس پر فخر فرما نا بالکل بجائے جب حضور صلی الله علیه
وسلم نے اپنے باپ اور دادا پر اتنا فخر فرما نا پالکل بجائے جب حضور صلی الله علیه
مبارک نسبت پر نہ تو کسی قشم کا شک ہونا چاہے اور نہ ہی اس پر انگشت نمائی کرنا

جاہے۔

(4) حضرت انس رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کراپنے والدین شریفین تک میں

ہمیشرنکائ کے ذریعہ آیا ہوں سفاح (زنا) کے رائے سے نہیں آیا۔ فانا خیر کم نفسًا و خیر کم ابًا

تومیں تم سے ذات کے اعتبار ہے بھی بہتر ہوں اور والدین کے اعتبار

ہے بھی اچھا ہول۔( دلائل المندِ ہو بحوالہ الحادی دوم من ۲۱۱)

جب حضور صلی الندعلیه وسلم کے آباء واجداد نکاح کے طریقے پرگامزن تھے تو ظاہر ہے وہ مؤمن تھے کیونکہ کا فروں کے ہاں زنا کا طریقہ ہے نکاح کا تصور بھی نہیں۔

حضرت جريل عليه إلسلام كي كواني

اً م المومنین مصرت عا کشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

جبریل میرے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھا ہے لیکن مجھے کوئی شخص حضورے افضل وکھائی نہیں دیا اور نہ ہی کوئی خاندان بنوہاشم سے اچھاد کھائی دیا۔(دلاک المدہ "طبرانی اوسا بحوالدالحادی دوم ۲۱۳) کھی فکر رہ

میری اسلامی بہنو! ان ارشاداتِ عالیہ اور فرامینِ مقدسہ کے علاوہ بے شار الی ایت وروایات موجود ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء واجداد اُمہات وجدات قطعاً مؤمن اور مسلمان تنے ان میں کفروشرک کی آلودگ کا نام ونشان تک نہ تھا' ان دلائلِ واضحہ کے ہوتے ہوئے اب بھی اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر میمین کے جنتی اور مسلمان ہونے لیس شک کرتا ہے تو وہ

این ایمان کی خبر لے' کس منہ ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے؟ کس زبان سے حضور علیہ السلام ے اُمتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ آج اگر کسی کے والدین (خواہ وہ کتنے ہی بُرے ہوں) کے متعلق زبان کھو لی جائے' انہیں گالی دی جائے تو معاملہ کشت وخون تک پہنچ جاتا ہے' کتنی دیدہ دلیرہ اور دیدہ دہنی ہے'ان لوگوں کی جوابمان تقسیم کرنے والے آقا

صلی الله علیہ وسلم کے والدین کومعاذ الله ثم معاذ الله ا کفر مشرک اورجہنمی کہتے ہیں ۔ اہلِ گلشن کے لیے بھی ہے بابِ گلشن بنو اس قدر كم ظرف باغبان ديكها نهيس كوكي

خدارا! ہوش کے ناخن لو! اب بھی سنجل جا دُ!رو نِہ قیامت کس منہ ہے سر کارصلی الله عليه وسلم كى بارگاه ميں حاضر ہول كے! مدنى آ قاصلى الله عليه وسلم نے يو جيرليا تو پھر تمہارے پاس جواب جرم کیاہوگا؟ آخرت کی رسوائی تو رو نے قیامت اُٹھانا ہی پڑے گی' تمہارے لیے دنیامیں جوسز امقرر کی گئی ہے اس نگا وعبرت خیز سے پڑھو!

يرْهة جاؤ كنته جاوً!

حضرت قاضی ابوبکر بن عربی علیه الرحمه سے بوجھا گیا:حضور علیه السلام کے والدين كودوزخى كہنے والے آ دمى كے متعلق كيا خيال ہے؟ فرمايا: و چنص لعنتى ہے۔ (الحاوىللفتاوي دوم ٔ ص ۳۳۱)

مفسرقرآن حضرت علامه آلوى عليدالرحمة فرمات إن

جو خنص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دالدین کو کا فر کی<del>ے</del> اس کے خود کا فر ہونے کا انديشه ب\_ (روح المعاني دوم ص٥٣٢)

امام ابن قد امفرمائے ہیں: جوآ دمی حضور علیه السلام کی والدہ محترمہ پر کفروشرک کی تہمت لگائے اس کو آل کر دیا جائے گا' خواہ مسلمان ہویا کا فر\_

(الخاوىللفتاويٰ دوم ص٣٣٣)

حضرت عمر بن عبدالعزیز علیه الرحمه کے کا تب نے ایک مرتبہ حضور صلی الله علیه وسلم کے دالد کو (معاذ الله ) کا فرکہا تو آپ بخت غضب ناک ہوئے اور اسے عہدے معطل کر دیا ہے۔

مخالفین کی تا ئید

یہ تو اکا برمفسرین ومحدثین کے بیانات تھاس حقیقت کوغیر مقلد وہائی حضرات کے نواب صدیق حسن اور ابراہیم میر سیالکو ٹی نے بھی جانا ہے نواب صدیق نے لکھا ہے: اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو زندہ کیا 'یہاں تک کہ دہ ایمان لائے۔

(الشمامة العنم بين اع)

اور میرابرا ہیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق علیحدہ علیحدہ عنوانات کے ساتھ النہ کے ایمان اور پر ہیڑ گاری کا ذکر کیا ہے۔ (سرت المصلفیٰ حساؤل) اور کی ایک کے ساتھ اور کھنے والے گتاخ چیرو ہیں اور علماء و

ار راسان ہے رہاں سیدہ سے حال ک سعر پیر اسسے واسے ستاں پیرو ہیر متقد مین ومتا خرین کوکو سے میں خوب مشاق ہیں۔(سیرے العطف'اؤل میہ،)

مدین وسما سرین و توسعے ہیں توب مشال ہیں۔ (سیرے استعنی اول میں ۱۰) میری اسلامی بہنو! ملاحظہ فرمایا آپ نے! حصور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین

ہماری نجات ہے۔ بری شے بے نسبت مصطفیٰ

ہے وسیلہ اپی نجات کا

# انفرادی کوشش اوراس کے فضاکل

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَدُونَ المَّرْسَلِيْنَ الْمَالِمُ عَلَى اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَىٰ الِّكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِئَ الله وَعَلَىٰ الِّلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ

پیاری اسلامی بہنو! رہ تعالیٰ کا کروڑ ہا حسان کہ اس نے ہمیں دولتِ اسلام سے نواز کر مسلمان بنایا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا ہرکام رہ بعز وجل اوراس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوشنودی کیلئے ہوتا، مگر افسوس صدافسوس! کہ آج مسلمانوں کی اکثریت بے عملی کا شکار ہاور یوں محسوس ہوتا ہے کہ (معاذ اللہ) جہنم کے گڑھے میں چھلانگ لگانے کیلئے پوری رفتار سے بھاگی چلی جارہی ہے بلکہ اس رفتار کو دوام دینے کے لیے جہنم میں لے جانے والے اعمال دانستہ یا نادانستہ طور پر استقامت سے اپنائے ہوئے ہے مثلاً گالی دینا، تہمت لگانا، فیبت کرنا، چغلی کھانا، کسی کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ فیل کھانا، وعد کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، خون بہانا، کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا، قرض دبالینا، کسی کی چیز عادیتا کے کروائی نہ ذکرنا، کسی کا عام بگاڑ تا، کسی کی چیز با وجود قرض دبالینا، کسی کی چیز عادیتا کے کروائی نہ ذکرنا، کسی کا عام بگاڑ تا، کسی کی چیز با وجود اسے ناگوارگز رنے کے بلا اجازت استعمال کرنا، شراب پینا، جواکھیلنا، چوری کرنا، زنا

كرنا ُ حياء سوز مناظر پرمشمل فلمين و كيمنا ٌ گانے سننا 'سودور شوت كالين دين كرنا 'ماں باپ کی نافر مانی کرنااور انہیں ستانا' امانت میں خیانت کرنا' بدنگاہی کرنا' عورتوں کا مردول کی اورمردول کاعورتول کی مشابهت اختیار کرنا ٔ غرور ٔ تنکبر ٔ حسد ٔ ریا کاری ٔ اینے ول میں کسی مسلمان کا بغض وگیینه رکھنا' ثباتت ( یعنی کسی مسلمان کونقصان پہنچنے پرخوش ہونا)' بدمگانی کرنا' اپنی ذات کیلئے غصہ کرنا' گناہوں کی حرص' نامحرم عورتوں کی محبت' حبِ جاہ' بخل' خود پسندی وغیرہ' سب ہے تشویش ناک بات تو یہ ہے کہ علم دین کی دولت ہے محرومی کی بناء پر اب ان کار ناموں کوسر انجام دیتے وقت یہ بھی خیال نہیں کیا جاتا كه بيرگناه اورجہنم ميں لے جانے والے كام بين اس كى بجائے ''ابى! زمانے كا دستور ہے خوشی کا موقع ہے مجبوری ہے عادت بن گئ ہے بچنا مشکل ہے جوانی کا تقاضا ہے.....''جیسے بیوتو فاننہ جملوں کو دلیں بنا کران گنا ہوں کا ارتکاب اس قدر بے باكى اوردليرى سے كياجا تاب كدالا مان والحفيظ!

جبکہ اس کے برعکس ایسے مسلمانوں کی تعداد آئے میں نمک کے برابر ہے جو زیویظم سے آ راستہ ہوں اوراپی زندگی رہا تعالیٰ کی فرما نبر داری اور اس کے حبیب' بیار دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بسر کریں' میدانِ محشر میں سرخروئی کیلئے خوب نیکیاں کریں سنتوں پڑل کریں اورار تکابِ گناہ ہے باز رہیں' اب اگر کسی عقل مند کے مشورے کے مطابق اس صورت حال کو جوں کا تو ں رہنے دیا جائے تو نتیجاً ہمیں اجماعی اور انفرادی طور پر درج ذیل نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکا

اجتماعی طور پر پیش آنے والے نقصانات

کیر گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے براہِ راست دوسروں کو نقصان اُٹھانا پڑتا ہے' مثلاً اگر کو ٹی شخص چوری کا گناہ کرے گا تو اس شخص کا نقصطان ہوگا جس کی چیز

انفرادی کوشش اوراس کے فضائل جِ الَّى جائے گَىٰ بِالكل يهي معامله وْاكه وْالْخُ امانت مِين خيانت ْ گالى ديے' تهمت لگان فیبت کرنے چنلی کھائے کی کے عیب اُچھالئے کی کا مال ناحق کھائے خون بہانے کی کو بلااجازت شرعی تکلیف دیے وض دبالینے کسی کی چیز اُسے

نا گوار گزرنے کے باوجود بلااجازت استعال کرنے ماں باپ کوستانے اور بدنگا ہی کرنے کا ہے اب اگر ہرا کیکوان گناہوں کے ارتکاب کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تونەتوكى كامال سلامت رہے گا اور نەبى عزت \_ بلكە يوں كہنا چاہيے كەجمارا معاشر ہ

درندوں کے جنگل کا منظر پیش کرنے لگے گا۔ انفرادي طورير ہونے والے نقصانات

ان گناہوں میں سے پچھ ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے انسان کی عزت کو نقصان پہنچتا ہے مثلاً جومخض چنل خوریا زانی یا شرابی کے طور پرمشہور ہوجائے تو سب پرعیال ہے کہمعاشرے میں اس کا کیامقام ہوتا ہے؟ اور بعض گناہ ایسے ہیں جوانسان کے مال کونقصان پہنچاتے ہیں'مثلا جوا کھیلنے کی لت پڑجانا' سود پر قرض لینا' کام کاج کرنے کی بجائے فلمیں ڈرامے دیکھنے ہیں مشغول رہنا' فعالِ مذکورہ میں ملوث افراد مالى طور پرجس طرح دن دُگن رات چوگئ ألئى ترتى كرتے بين سيكس صاحب عقل سے

مخفی نہیں' ان تمام دنیاوی نقصانات کے ساتھ ساتھ الیے شخص کو اُخروی طور پر بھی خسارے کا سمامنا ہے' جوجہنم کے بھیا تک اور ہولناک عذابات کی صورت میں سامنے آسكتاب-والعياذبالله عزوجل!

# ان نقصانات سے بیخے کا طریقہ

محرّ ماسلامی بہنو!ان نقصانات سے بیخ کیلئے ضروری ہے کہ ہم اپی اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں بلکداس کیلئے با قاعدہ طور پر کوئی ایی تنظیم ہونی جا ہیے جوساری دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے کیلیے کوشاں رہے'

قر آ نِ کریم میں بھی ای بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے' چنا نچے سورۂ آ ل عمران میں ارشاد ہوتا ہے: (ترجمہ کنز الایمان) اورتم میں ایک گروہ اییا ہونا جا ہے کہ بھلائی کی طرف بلائيں اور اچھى بات كا حكم ديں اور يُرائى ہے منع كريں اور يبي لوگ مرادكو ينجي - (پڄئسوروُ آلعمران:۱۰۴)

الحمد للدعز وجل! اس پُرفتن دور مين تبليغ قرآن وسنت كي غيرسياسي تحريك

'' دعوتِ اسلامی'' بیفریضہ بخو بی سرانجام دے رہی ہے' اس تحریک کے بانی امیر اہلِ سنت عاشقِ اعلیٰ حضرت مرید قطب مدینه علامه مولانا محمد الباس عطار قادری مدخله العالى مين جنهول في 1401ھ برطابق 1981ء ميں کھ اسلامي بھائيوں كے

ساتھل کر باب المدینهٔ کراچی سے اہم تح یک کا آغاز کیا المحدللہ! میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم كى عنايتون محاب كوام رضى الله عنهم كى بركتون اوليائي عظام رضى الله عنه كي نسبتول علماء ومشائخ ابال سنت كي شفقتول اسلامي بهائيول كي محنتول مدني قافلوں کی بہاروں اورامیراہلِ سنت مرظلہ العالی کی شبانہ روز کوششوں کے نتیج میں آج ''دووتِ اسلامی'' کا مدنی پیغام دنیا کے کم ویش 56 ممالک میں پی چی چاہاور

کامیانی کاسفرابھی جاری ہے۔

دعوت اسلامی کی بہاریں

الحمد للْدع وجل!اس مدنی ماحول کی برکت ہے لاکھوں مسلمانوں کو گناہوں ہے تو ہے کہ تو فیل ملی اور وہ تا ئب ہو کر صلوٰ ۃ وسنت کی راہ پر گامزن ہو گئے' جو بے نمازی تھے نمازی بن گئے بدنگاہی کے عادی نگامیں نیجی رکھنے کی سنت برعمل رکنے والے بن گئے زرق برق لباس <u>پہن</u>ے کر <u>گلے</u> میں دو پٹالٹکا کر تفر<sup>ح</sup> گاہوں کی زینت بنتے' والیاں بے پردگ ے الی تائب ہوئیں کہ دنی برقع ان کے لباس کا حصہ بن گیا' ماں باپ ہے گتا خاندانداز اختیار کرنے والے اُن کا ادب کرنے والے بن گئے جن کی حرکتوں کی

#### Marfat.com

مىلغات كى ضرورت(س)

وجہ ہے بھی پورامحکہ نگ تھا وہ سارے علاقے کی آ کھے کا تارا بن گئے چوری وڈاکے کے عادی دوسروں کی عزت وآ بروکی تھا ظت کرنے والے بن گئے 'کسی غریب کودیکھ کر تکبر سے ناک بھوں چڑھانے والے عاجزی کے پیکر بن گئے' ہر وقت حسد کی آگ میں جلنے والے دوسروں کے علم وعمل میں ترقی کی دعائیں دینے والے بن گئے' گانے سننے کے شوقین' سنتوں بھرے بیانات اور مدنی ندا کرات کے کیسٹ سننے والے بن گئے فحش کلامی کرنے والے نعب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے بن

سور فی مما لک کی رنگینیوں کو دیکھنے کے خواب اپنی آنکھوں میں ہجانے والے گنبد خطریٰ کی زیارت کیلئے تؤین والے بن گئے اللہ کی عبت میں مرنے والے فکر آخرت میں مبتلار ہنے والے بن گئے شراب پینے کی عادت پانے والے عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پینے والے بن گئے اپنا وقت فضولیات میں برباد کرنے والے اپنا اکثر وقت عباوت میں گزارنے کیلئے مدنی انعامات کے عامل بن گئے کخش رسائل و اکثر وقت عباوت میں گزارنے کیلئے مدنی انعامات کے عامل بن گئے کخش رسائل و ڈائجسٹ کے رسیا امیر اہلِ سنت مدخلہ العالی وعلیائے اہلِ سنت دامت فیوضہم کے رسائل اور دیگر دینی کتب کا مطالعہ کرنے والے بن گئے تفریح کی خاطر تو رہر جانے کے عادی راہِ خداع زوجل میں سفر کرنے والے بن گئے تفریح کی خاطر تو رہان بناؤ'' کے کے عادی راہِ خداع زوجل میں سفر کرنے والے بن گئے تعمر کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دینے والے اس مدنی مقصد کو اپنیانے والے بن گئے کر ججھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوش کرنی ہے۔ ان شاء اللہ کہ ججھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوش کرنی ہے۔ ان شاء اللہ عزوجلی!

مدين

بہاریں' حصہ اوّل دوم' نامی رسالوں کا ضرورمطالعہ فرما کیں۔

دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے فوائد

پیاری اسلامی بہنو!اگرآپ ابھی تک دعوت ِ اسلامی کے پاکیزہ ماحول ہے دور ہیں تو مدنی مشورہ ہے کہ آج بنی اس مدنی ماحول سے ہمیشہ کیلئے وابستہ ہو جا کیں اس

وابستگی کے نتیج میں ہمیں درخ ذیل برکتیں بھی نصیب ہوں گی:

دینی معلومات میں اضافہ

میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کریں گے تو اس کی برکت سے ہماری دینی معلومات میں اضافہ ہونا شروع ہوجائے گا'ان میں سے کچے ہمیں باہم گفتگو اور کچھ بیانات وغیرہ کے ذریعے حاصل ہوگی' پھراس وابستگی کی برکت ہے امیراہلِ سنت مدخلہ العالی کے رسائل پڑھنے مدنی ندائروں کی کیشیں سننے اور دیگرعلائے اہل سنت کی کہا ہیں پڑھنے کاشوق بیدار ہوگا جس کے نتیج میں ہمیں علم کا فزانہ حاصل ہوگا۔ان شاءاللہ عز وجل! توبه کی تو فیق

-----جب دعوت اسلامی سے وابستگی کی برکت ہے ہمیں ایسی اسلامی بہنو کی محبت میسر آئے گی جوانیے ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خیال رکھنے والے ہوں اور عذابِ جہنم کے خوف کی وجہار تکابِ گناہ ہے بیچتے ہوں تو بمارے اندر بھی ان عمرہ اوصاف كاظهور ہونا شروع موجائے گا، مجر ہم بھی جلوت وخلوت میں اللہ عز وجل میں ڈرنے والے بن جائیں گے اور بیخوف خداع و وحل ہمیں سابقہ زندگی میں کیے ہوئے گناہوں پرتو بہ کرنے کی طرف ماکل کرے گا۔ان شاءاللہ عز وجل!

باعمل بننے کی سعادت

دعوت ِاسلامی کا مدنی ماحول اپنانے کی برکت ہے ہمیں مدنی انعامات کی عامل

انفرادی کوشش اوراس کے فضائل

اسلامی بہنوکی محبت نصیب ہوگی جن کےسامنے بے عملی اختیار کرنے میں فطری طور پر جھک محسوس ہوگی اور ہماراول بھی مدنی انعامات کا عامل بننے کو چاہے گا' یوں غیرمحسوس طریقے ہے آ ہتہ آ ہت ہم بھی باعمل بنتے چلے جا ئیں گے۔

عبادات اور گناموں سے بچنے پراستقامت

عبادت براستقامت اختیار کرنے عمو مارشوار محسوں ہوتا ہے کیکن بید شواری اس وقت تک محسول ہوتی ہے جب تک ہارے سامنے کوئی محض انہیں استقامت سے ا پنائے ہوئے نہ ہو چنانچہ اگر ہم مدنی ماحول سے وابستہ ہو جا کیں گے تو ہمیں کثیر اسلامی بہنیں اجھا می طور برعبادات براستقامت برد کھائی دیں گی جس کی برکت ہے حمرت انگیز طور پر ہم بھی کسی قتم کی مشقت کے احساس کے بغیر عبادات اور پر ہمیز گناہ پراستقامت حاصل کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔

ان شاءالله عزوجل!

خوف خدااورعشقِ رسول صلى الله عليه وسلم كي دولت كاحصول

دعوت اسلامی کے ہفتہ دارا جتاع' مسجداجتماع' مساجد میں ہونے والے فیضانِ سنت کے ابواب کے درس اور راہِ خدا ہیں سفر کرنے والے عاشقانِ رسول علیہ السلام کے مدنی قافلوں کی یا کیزہ فضاء کی برکت ہے جمیں خوف خداعز وجل اورعشق رسول صلی الله علیہ وسلم کی دولت میسر آئے گی' اس کے برعکس اگر ہم ایسے افراد کی محبت اختیار کیے دہیں گے جوار تکاب گناہ میں کسی تتم کی شرم محسوں نہ کریں اوران کے مطمع نظرصرف دنيا بهوتو خوف غدااورعثق رسول عليه السلام كي اس عظيم دولت كاحصول محض

ایک خواب ہے۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ

جب اس مدنی ماحول میں ہمیں ایسی اسلامی بہنیں ملیں گی جواپی اور ساری دنیا

کے لوگوں کیاصلاح کی کوشش کرنے کے مدنی مقصد کے تحت نیکی کی دعوت عام کرنے کیلئے راو خدامیں سفر کرنے والے مدنی قافلوں کی مسافر بننے کی عادت اپنائے ہوئے ہوں گی تو ہم بھی اس یا کیزہ عادت میں اپنا حصد وصول کرنے میں کامیاب ہو جا کیں گے۔الہذا! ہم بھی علاقائی دورہ برائے تیکی کی دعوت میں شرکت کر کے ادر راہ خدامیں سفر کرنے والے مدنی قافلوں کا مسافر بن کرنیکی کی دعوت کوساری دنیا میں عام کرنے کی کوشش میں مصروف ہوجا ئیں گے۔ان شاءاللہ! نیکی کی دعوت کے فضائل

محترم اسلامی بہنوا کسی کو نیکی کی دعوت دینا یقیناً ہمارے لیے دنیا و آخرت کی ڈ ھیروں بھلا ئیول کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے' بطویر ُ غیب نیکی کی دعوت کے چند فضائل ملاحظه ہون: ۔

(1) الله تعالى في ارشاد فرمايا:

كُنتُـمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكُر

( ترجمه کنزالا بمان )تم يهتر ہوان سب امتوں ميں جولوگوں ميں ظاہر ہو کیں 'جلائی کا حکم دیتے ہواور بُرائی سے منع کرتے ہو۔

(پ ۴ سورهٔ آل عمران آیت: ۱۱۰)

(2) ایک اور مقام پر فرمایا:

( ترجمہ کنز الا بمان) ہرمسلمان مرداورمسلمان عورتیں ایک دوسرے کے ر فیق ہیں' بھلائی کا حکم دیں اور بُر ائی ہے منع کریں اور نماز قائم رکھیں اور ز کو ۃ دیں اور اللہ ورسول کا تھم مانیں 'میہ ہیں جن پرعنقریب اللہ دھم کرے گا۔(پ•ائسورة التوبية آیت:۲۱) (3) حضرت سیّدنا ابن عباس رضی الله عنها ب روایت ب کدرسول الله سلی الله علیه وسلم سے فرمایا کدانسان کے برعضو پر روزاندایک صدقد ہے کوگوں میں سے ایک محض نے عرض کی: آپ نے ہمیں جو با تیں بتائی ہیں بیان میں سے سب نیادہ تحق ہے تو آپ نے ارشاوفر مایا کہتمہارا نیکی کا حکم دینا اور کہ ائی سے منع کرنا صدقد ہے اور تمہارا رائے سے گندگی ہٹا دینا صدقد ہے اور تمہارا مناز کیلئے چلنا بھی ہرقد مصدقد ہے۔

(الترغيب والترجيب ج٣٥٥ ٢٧٧)

(4) سرور دوعالم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ذکر الله اور نیکی کی دعوت کے سوا بنی آدم کے ہرکلام کے ہارے میں اس کی پُرسش کی جائے گی۔

(الترندي-كتاب الزهد\_رقم الحديث: ۲۳۲٠ يج مهم ١٨٥)

(5) حضرت سیّدنا کعب الاحبار رضی ابلته عنه فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس خاص اُس شخص کیلئے ہے جو نیکی کی دعوت دے اور بُر ائی ہے منع کرے۔

( تنبيهالمفترين ص ۲۹۰ دارالبشائز بيروت )

(6) حضرت سیدنا ابوذررضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صابہ میں کے خواہد میں کے خواہد میں کے خواہد کیا: یارسول الله صلی الله علیہ وسلم ! مال دارلوگ اجر لے گئے (حالانکہ) وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا: کیا اللہ نے تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جوتم صدقہ کر سکو! ہے شک پہنچے صدفہ ہے اور ہر تمہیر صدفہ ہے اور نیکی سکو! ہے شک پہنچے صدفہ ہے اور ہر تمہیر صدفہ ہے اور نیک

(صحيحمسلم \_ كتاب الزكؤة \_ رقم:٢٠٠١ يص٥٠٣)

(7) حضرت سيد ناابوذ ررضي الله عنه فرماتے ميں كه ميں نے بار گاور سالت ميں عرض

کی ترغیب دیناصدقہ ہے اور بُرائی سے رو کناصدقہ ہے۔

کی:یارسول الله صلی الله علیه وسلم! بند کوکون می شے دوزخ سے نجات دلوائے گی؟ارشاد فرمایا:الله عز وجل برایمان لانا!

میں نے عرض کی: اے اللہ کے بی ایمان کے ساتھ ساتھ کو تی علی ہے؟

ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کی عطاء کردہ فعتوں کے ہوتے ہوئے عاجزی کرتا۔ میں
نے عرض کی: اگر کوئی شخص ہوجس کے پاس نعتوں کی فرادانی نہ ہوتو؟ ارشاد
فرمایا: وہ بھلائی کی دعوت دے اور بُر ائی ہے منع کرے میں نے عرض کی:
یارسول اللہ! اگر کوئی میں کام کرنے ہے بھی عاجز ہوتو؟ ارشاد فرمایا: کی کوئن
و طابعت کیلئے کپڑا دے دے میں نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہ ایسا ہو کہ کہ تھی کرنے میں نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی ایک میں کوئی الیا ہو کہ کہ تھی کرنے کی صلاحیت نہ دکھتا ہوتو؟ ارشاد فرمایا: وہ مغلوب کی مدد کرئے پھر فرمایا: اگر تم اس بات کی خواہش دکھتے ہو کہ تبہارے بھائی میں کوئی کی بھی کوئی اللہ علیہ مدد کرئے کہ تو گوئی الیا ہو وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے میں نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیاایا اگر کے والا جنت میں داخل ہوجائے گا؟ ارشاد فرمایا: جو سلمان ان اس ایسا میں سے ایک بھی محل کرے گاتو قیامت کے دن وہ عمل خود اس کا ہاتھ کی کر جنت میں داخل میں سے ایک بھی محل کر حے گا۔

(مكارم الاخلاق ص ٣٣٦ \_ رقم الحديث:٩٨)

نیکی کی دعوت دینے کے دوطریقے

۔ محترم اسلامی بہنو!مسلمانوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی کوشش عمو ما دوطر ح سے کی جاسکتی ہے:

(1) اجتماعی کوشش (2) انفرادی کوشش ریشه

اجتماعی کوشش

سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کے ذریعے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی

انفرادی کوشش اوراس کے فضائل

صورت میں اور کتابیں تحریر کر کے مسلمانوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے (یعنی انہیں سمھانے) کواجہا می کوشش کہتے ہیں۔

انفرادي كوشش

چند (ایک وویا تین)اسلامی بہنوکوالگ ہے نیکی کی دعوت دینے (یعنی انہیں سمجھانے ) کوانفرادی کوشش کہتے ہیں۔ انفرادي كوشش كيابميت

بیاری اسلامی بهنوا بانی دعوت اسلامی امیر ابل سنت حضرت علامه مولانا محرالیاس عطار مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ دعوتِ اسلامی کا99,90 فی صد کام

انفرادی کوشش کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسلامی بہنوا واقعی انفرادی کوشش اجھا کی کوشش سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ب كيونكد بار باد يكها كيا كده اسلامي بهن جو برسها برس سے اجتماع ميں شريك مونے کی سعادت حاصل کررہی تھی اس نے دوران بیان دی جانے والی مختلف تر غیبات مثلاً یٹج وقت نماز پڑھنے رمضان کے روزے رکھنے مدنی انعامات برعمل کرنے اور مدنی قافلے میں سفروغیرہ پرلبیک کہتے ہوئے ان کی نبیت بھی کی مگراس کے باو جودعملی قدم اُٹھانے میں ناکام رہی لیکن جب کسی نے اس سے ملاقات کر کے انفرادی کوشش کرتے ہوئے بتدریج مذکورہ بالا اُمور کی ترغیب دی تو وہ ان کی عامل بنتی چلی گئی' گویا ا جمّا کی کوشش کے ذریعے لوہا گرم ہوا اور انفرادی کوشش کے ذریعے اس گرم لوہے پر چوٹ لگائی گئی' اس طرح اجماعی کوشش کے مقالبے میں ایک یا دواسلامی بہنوں پر انفرادی کوشش کرنا ہے حد آسان ہے کیونکہ کثیر اسلامی بہنوں کے سامنے بیان کرنا ہر ا یک کے بس کی بات نہیں جبکہ انفرادی کوشش ہرا یک کرسکتا ہے 'خواہ اسے بیان کرنا آ تاہو یانیآ تاہؤاسانفرادی کوشش کے نتیجے میں تنظیمی فوائد کےعلاوہ ہمیں درج ذیل فضائل بھی حاصل ہوں گے ان شاءاللہ!

انفرادی کوشش کے فضائل

سورة ثم السجدة ميں ہے:

وَمَنُ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَآ اِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنِّني مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ٥

( ترجمه کنزالایمان) اوراس سے زیادہ کس کی بات اچھی جواللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کے: میں مسلمان ہوں۔ (پہہم ہم اسجدۃ:۳۳) سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشا و قرمايا: الله كانتم ! اگر الله لغالي تمهار ب ذریعے کی ایک کوبھی ہدایت دے دی تو پیتمہارے لیے سمرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

(سنن ابوداؤرج ٢٩ (١٥٩) حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کدر حمت کونین صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: نیکی کی طرف را ہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔

(جامع ترندي- كتاب العلم - باب ماجاءالدال على الخيرالخ - جهيم ٢٠٥٥ - رقم:٢٦٧٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کدرسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہدایت و بھلائی کی دعوت دی تو اے اس بھلائی کی پیروی کرنے والوں کے برابرٹو اب ملے گا اوران کے اجر میں کوئی کی واقع نہ ہوگی اور جس نے کسی کو گراہی کی دعوت دی' اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا اور

ان کے گنا ہوں میں کمی نہ ہوگی۔

(صححمهم - كتاب العلم - باب من من حدة الخ ص ١٣٣٨ أرقم: ٢٦٧٣) حفرت سيدناامام محمرغزال عليه الرحمة نقل فرماتيج بين كه حفرت موى عليه السلام نے بارگاہِ الٰہی میں عرض کی: یا اللہ! جوایے بھائی کو بلائے اسے نیکی کا تھم دے اور ر انی سے منع کر بے تو اس کی جزاء کیا ہے؟ ارشاد فر مایا: میں اس کی ہر بات پر ایک سال کی عبادت کا اُتو اب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزاد یے میں مجھے حیاء آتی ہے۔

(ملاحیۃ انقلاب باب نی الامرد العرد ف میں م

ان کے علاوہ انفرادی کوشش کی غرض سے کی گئی ملاقات ہے ہمیں درج ذیل فضائل بھی حاصل ہوں گے۔ان شاءاللہ!

نضائل بھی حاصل ہوں گے۔ان شاءاللہ!

حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی شہر میں اپنے کسی بھائی سے ملئے گیا تو اللہ نے ایک فرشتہ اس کے باس پنچا تو اس سے بوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟

اس نے کہا: اس شہر میں میرا ایک بھائی رہتا ہے اس سے ملئے جارہا ہوں اس فرشتے اس نے کہا: کیا اس کا جھو پر کوئی احسان ہے جسے اتار نے جارہا ہے؟ تو اس نے کہا: نہیں! بلکہ اللہ کیلئے اس سے محبت کرتا ہوں فرشتے نے کہا: جھے اللہ نے تیرے پاس میرا ہے؟ تو اس نے کہا: مجھے بتا دوں کہ اللہ بھی تھے سے اس طرح محبت فرما تا ہے جس طرح تو اس کیلئے دوسروں سے محبت کرتا ہوں کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے۔

ا ميح مسلم - كتاب البرواصلة - باب فضل الحب في الله - ص ١٣٨٨ - رقم: ١٢٥ م

علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سا:

الله تعالی فرماتا ہے کہ بے شک ان لوگوں کیلئے میری محبت حق ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں' ان کیلئے میری محبت حق ہے اور جولوگ میری وجہ ہے آ پس میں گفتگو کرتے ہیں ان کیلئے میری محبت حق ہے اور جولوگ میری وجہ ہے ایک ملاقات کرتے ہیں' ان کے لیے میری محبت حق ہے اور جولوگ میری وجہ ہے ایک ملاقات کرتے ہیں' ان کے لیے میری محبت حق ہے۔ (مندام بی خبار قرید ۲۲۰۳۳ می مساسم)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیملم نے فرمایا کہ جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ کیلئے اپنی کسی اسلامی بہن سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو ایک منادی اے ناطب کر کے کہتا ہے خوش ہو جا! کیونکہ تیرا ہے چلنا مبارک ہے اور تونے جنت میں اپنا ٹھکا نہ بنالیا ہے۔

(الاحمان بترتيب ابن حبان - باب الاحمان - ص ٣٩١ ـ رقم: ٥٧٣)

رسول اکرم شفیع معظم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہتم میں ہے کون جنت میں جائے گا؟ ہم نے عرض کیا: یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! ضرور بتائيُّ افر مايا كه نبي جنت ميں جائے گا'صديق جنت ميں جائے گااور جو تحض صرف الله كارضا كيليّ ايخ كى بها كى سے ملاقات كرے شهر كے مضافات يس جائے وہ بھى جنت میں جائے گا۔ (طرانی اوسط جام ۲۷۴ وقم ۱۲۴۳)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدبے شک جنت میں ایک کمرہ ہے جس کے باہر سے اندر کا حصانظر آتا ہے اور اندرے باہر کا منظر نظر آتا ہے اللہ نے اے اپنے لیے محبت کرنے والوں اور اپنے لیے ایک دوسرے سے ملا قات بکرنے والوں اورا پنی راہ میں ٹرج کرنے والوں کیلئے تياركيا ہے۔ (طرانی اوسط جهم ١٧٧ \_ رقم:٣٩٠٣).

حضرت زربن حبیش رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی الله عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے بوچھا: کیاتم ملاقات کیلئے آئے ہو؟ ہم نے عرض کی: ہاں!ارشاد فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جواپنے مؤمن بھائی سے ملاقات کرتاہے وہ واپس لوٹے تک رحمت میں غوطرزن رہتاہے اور جوایے مؤمن بھائی کی عیادت کرتا ہے واپس لوشنے تک رحمت میں غوطے لگا تا رہتا ے - (طرانی کیرج مص ۱۸ \_رقم: ۸۳۸۹)

حضرت سیدناابو برصدیق رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جب میں یمن سے داپس کہ مکرمہ پہنچا تو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم معبوث ہو چکے تھے عقبہ بن ابی معیط شیبہ ربیعہ ابوجہل ابوالیشری اور دیگر صادید قریش مجھ سے مط انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر! ایک عظیم واقعہ ہوگیا ہے ابوطالب کے یتیم (یعنی محرصلی الله علیہ وسلم ) نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں اگرتم نہ ہوتے تو ہم اس معاملہ میں انتظار نہ کرتے ' اب تم آگئے ہوتو اس کا فیصلہ کرناتم پر موقو ف ہے۔ میں نے انہیں احسن طریقے ہے واپس کیا' پھرنبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ ضدیجیرضی اللّٰدعنہا کے گھر میں ہیں میں نے درواز ہ کھٹکھٹایا تو آپ باہرتشریف لائے' میں نے پوچھا: اے محمر! آپ نے اپنے آباء واجداد کا دین ترک کر دیا؟ آپ نے (اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ) فرمایا:اےابو بکر!میں تمہاری اور تمام لوگوں کی طرف الله تعالى كارسول مول تم الله يرايمان لے آؤ!

میں نے کہا کہ آپ کے اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا: وہ بوڑ ھا شخص جوتنہیں یمن میں ملاتھا' میں نے کہا کہ میں تو وہاں کئی بوڑھوں سے ملاہوں' آپ نے فر مایا کہ وہ بوڑھا شخف جس نے تہمیں شعر سنائے بھے میں نے کہا کہ آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا کہ اس عظیم فرشتے نے جو مجھے ہے کہا انبیاء کے پاس آتارہا ہے میں نے کہا كەمىں گواى دىيا ہوں كەبلاشىداللەتقالى كے سواكوئى مستققِ عبادت نہيں اور بے شك آپ الله تعالیٰ کے رسول ہیں کچر فرماتے ہیں کہ میں واپس ہو گیاا ورمیرے اسلام لانے ر پورى دادى مىسب ئے زيادہ خوشى رسول الله سلى الله عليه وسلم كو جوئى \_

(اسدالغابه جلد ۳۱۹)

حضرت سيدناعمر بن خطاب رضى الله عنه پرانفرادى كوشش

حفرت سيدنا اسلم رضي الله عنه فرمات بي كدايك مرتبه حفزت سيدناعمر فاروق رضی اللّٰدعنہ نے لوگوں سے فرمایا: کیا میں تہمیں اینے اسلام قبول کرنے کا قصد نہ بیان كرون؟ لوگوں نے عرض كى: كيون نہيں! تو ارشاد فر مايا: ميں پہلے پہل رسول الله صلى الله عليه وسلم كابهت بزادتمن تفائآ پ صلى الله عليه وسلم صفا پهاڑى كے قريب ايك مكان میں تشریف فرماتھے کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچااور سامنے جا کر بیڑھ گیا' آپ صلی الله عليه وسلم نے ميري فميض پکڙ كرارشاد فرمايا: اے خطاب كے بيٹے! اسلام لے آؤ! اورساته بن ميدهاكى: الله الله الله والت عطاء فرما الين كرفورا مير مند الكا: "الشَّهَدُ أَنَّ لاَ الله وَالله الله وَالشَّهُدُ آنَكَ رَسُولُ الله و"مير اسلام قبول

السهدان لا السهدان لا السهدان لا السهدان المسلمانون من سار المسلمانون في المال الموخ كرتے ہى مسلمانوں نے اتنى زور سے نعرۂ تنكبير بلند كيا كه مكه كى گليال گوخ أشمير - (علية الادلياء جام ع) الحديث (48)

ا میں ۔ (ملیہ الادلیاء مان عرب العدید یہ ۱۹۰۰) حضرت سیّد ناعلی بن ابی طالب رضی اللّٰد عنه بر انفرادی کوشش

أيك مرتبه بمرورعالم نورمجسم صلى الله عليه وسلم اورحضرت خديجه رضى الله عنها نماز یز هر کوارغ ہوئے ہی تھے کہ حفزت علی ابن الی طالب رضی اللہ عنہ کا شانۂ رسالت میں تشریف لائے' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بوچھا کہ بیآ پ کیا کر رہے تھے' آپ صلی الله علیه وسلم نے (اسلام کی دعوت دیتے ہوئے)ارشاد فرمایا: بیاللہ کا ایسا دین ہےجس کواللد تعالی نے اپنے لیے متخب کیا اور اس کی دعوت کیلئے انبیا علیہم السلام بھیج لہذا میں منہیں بھی ایسے اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی عبادت کاعکم ویتا ہوں اور لات وعزیٰ کا انکار کرو۔حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے كباكريالي بات ہے كرآج سے قبل ميں نے بھی نہيں تئ ميں اس بارے ميں كوئى فیصلے نہیں کرسکتا جب تک کہاہیے والد ابوطالب سے بیان نہ کرلوں آپ صلی اللّٰمعلیہ وسلم کوحضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس جواب ہے تشویش ہوئی کہ کہیں آپ کے اعلان سے پہلے ہی بیراز فاش نہ ہو جائے کیکن اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل کو اسلام کی طرف ماکل فرما دیا' چنا نچیدوہ دوسری صبح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی: آ پ مجھ پر کیا پیش کرتے ہیں' آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یہ کہتم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور لات و عزی کو چھلاؤاور ہتوں سے برأت کا اظہار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایبا ہی کیا اورمسلمان ہو گئے ۔ (البدلية والنبلية ج اس ٣٣)

#### Marfat.com

# حضرت سيدناا بوقحا فدرضي اللهءعنه يرانفرادي كوشش

حضرت سيدنا ابو بكرصد بق رضى الله عنه فتح كمه كے موقع پر اپنے بوڑھے والد ابوقیا نہ (جواس دنت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) کو لے کرسر کار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے ابو بکر! تم نے اپنے بوڑھے باپ کو کیوں تکلیف دی؟ میں خودان کے پاس آ جاتا ' توسید ٹا ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ان کا یہاں حاضر ہونا ہی زیادہ مناسب تھا' رسول اکرم نے ابوقحا فہ کواییے

ساہنے بٹھایا اوران کے دل پر ہاتھ ر کھ کر کہا: اے ابوقیا فہ!اسلام قبول کرلو سلامتی کو یالو ك\_توسيدنا ابوقحا فدرضى الله عندني اسلام قبول كرليا\_

(الطبقات الكبرئ ج٢ص ٨\_رقم: ١٣٩٧)

حفزت اساءرضي الله عنها يرانفرادي كوشش

حفرت سیرتناغا کشه صدیقه رضی الله عنها سے مردی ہے که حفرت اساء بنت ابوبکررضی اللہ عنہا باریک کپڑے پُہان کررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ نے ان کی جانب ہے منہ چھیر لیا اور ارشاد فر مایا: اے اساء! جب عورت بالغ ہوجائے تو اُس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا جا ہیے سوائے اس کے (پھراپیے منهاور بهليول كي طزف اشاره فرمايا)\_

(ابوداؤد \_ كماب اللباس يج مص ٨٥ \_ رقم:١٠٥٣)

ادا ئىگى ز كۈ ة كىلئے انفرادى كۇشش

مردی ہے کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی' اس کے ساتھ اس کی بٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے کنگن تھے آپ صلی اللہ عليه دملم نے اس عورت سے پوچھا کہ کیاتم ان کی زکوۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے عرض کی: جی نہیں! تو آپ صلی الله علیه وسلم نے دریافت فرمایا: کیاتم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تهمیں ان کشکوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنا دے! پیے سنتے ہی اس عورت نے وہ کنگن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈال دیے اور عرض کی: یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہیں۔

(سنن ابدواؤر \_ كماب الزكوة -ج عص ١٣٧ \_ رقم: ١٥٦٣)

### ایک کنیز کی انفرادی کوشش

حضرت سیدناعبداللہ بن مرز وق رضی اللہ عنہ پہلے پہل دنیا ہی میں مشغول رہا

کرتے تھے ایک دن انہوں نے شراب فی اور مدہوثی کی حالت میں مزامیر سننے میں
مشغول رہے پہل تک کہ ظہر عمر اور مغرب کی نماز بھی نہ پڑھ سے حالانکہ ان کی کنیز
ہرنماز کیلئے کہنے آتی رہی کہ طہر عمر اور مغرب کا نماز بھی نظنے لگاتو وہ ایک انگارہ اُٹھا
لائی اور آپ کے پاؤل پر رکھ دیا' آپ شدتِ تکلیف سے تڑپ اُٹھے اور پوچھا: یہ کیا
ہے ؟ کنیز نے جواب دیا: یہ تو دنیا کی آگ ہے 'آخرت کی آگ کیسے برداشت ہوگی ؟
مین کر آپ بہت رو سے اور نماز کیلئے کھڑے ہوگئے ابعد میں اپنی دولت راہِ خدا میں
صدفہ کر کے یا دالہی میں شغول ہوگئے۔ ( کناب انوابین سیدا)
صدفہ کر کے یا دالہی میں شغول ہوگئے۔ ( کناب انوابین سیدا)

حضرت مهدی حسن میاں علیہ الرحمة سجادہ تشین سرکار کلال مار ہرہ شریف فرماتے ہیں کہ بیں جب بریلی آتا تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة خود کھانالاتے اور ہاتھ وُ ھلاتے، حب دستورا یک بار ہاتھ وُ ھلاتے وقت فرمایا: حضرت شنبرادہ صاحب! انگوشی اور چھلے جھے دے دجیے، بیں نے اتار کردے دیے اور وہاں ہے جمبئی چلا گیا، جمبئی سے مار ہرہ والی آیا تو میری لڑکی فاطمہ نے کہا: ابا! ہریلی کے مولانا صاحب ( یعنی اعلیٰ حضرت قدس سرف) کے یہاں سے پارسل آیا تھا جس بیں چھلے اور انگوشی ستھے اور والا نامہ فقدس سرف) کے یہاں سے پارسل آیا تھا جس بیں دونوں طلائی اشیاء آپ کی ہیں ( تحریری بیغام) میں فہ کور تھا: شنبرادی صاحب بید دونوں طلائی اشیاء آپ کی ہیں

( كيونكه مردول كوان كاليمېننا جائز نېيل )\_(حياسة اللي هغرت تدس مرؤم ١٠٥٠) · عیسائی یا دری پرانفرادی کوشش

۲۶ شوال المكرّ م ۱۳۲۰ هروز جعرات دوپېر كے دقت ايك عيسائی پادری اپنی اہلیہ کے ہمراہ شیخ طریقت امیر اٹل سنت حضرت علامدابو بلال محمد الیاس عطار قادری مد ظله العالى كے درِدولت پر حاضر ہوا اس پا درى كا كہنا تھا: مجھے خواب ميں چار مرتب سبز عمامے دالے بزرگ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اورا یک مرتبہ سیّد ناعیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی'ان دونول نے جھے سے ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہتم عطار کے پاس جاؤ! چنانچه میں تلاشِ بسیار کے بعد آپ تک چینچنے میں کامیاب ہوا ہوں پھراس نے امیر اہلِ سنت مذظله العالى سے پچھ سوالات كيے اور اپن تملى جا ہى امير اہلِ سنت مد ظله العالى نے اففر إدى كوشش كرتے ہوئے اس كے سوالات كے تسلى بخش جوابات عطاء فرمائے کین اس کا کہنا تھا کہ

ابھی میرے دل ۱۰۰ فی صد مطمئن نہیں ہوا'البذا آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں۔امیراہلِ سنت مدخلہ العالی نے اس کی درخواست پر رفت انگیز دعا کی'جسے ین کراس پرگریہ جاری ہو گیا اور وہ اپنی اہلیہ سمیت مسلمان ہو گیا' پھراس نے اپنی د دسری بیوی اور تین بچوں کومسلمان کرنے کیلئے کسی کواپنے ہمراہ بھیجنے کی درخواست کی تو امیر اہلِ سنت مذظلہ العالی نے اپنے پڑے شنمرا دے حاجی احمد عبید رضا عطاری سلمہ الباري كواس نومسلم اسلامي محائي كي بمراه بهيج ديا ، جن كي باتھ پراس كي بقيدابل خانه نے اسلام قبول کرلیا۔

انفرادی کوشش کی راہ میں حائل ہونے والی رکا دٹیں اور انہیں دور کرنے کا طریقتہ محرّ م اسلامی بہنوا انفرادی کوشش کی تمام تر اہمیت اور فوائد کے باوجود اسلامی بہنوں کی بہت بڑی تعداد اس اہم مدنی کام کواپنے لیے بہت مشکل تصور کرتی ہے

چنانچے ایسی اسلامی بہن بار بار کی ترغیب کے باوجوداس مدنی کام کیلیے کماحقہ خصال نبیں ہو پاتیں' ایسی اسلامی بہنوں کی طرف ہے عموماً جس رکاوٹوں کا اظہار کیا جاتا ہے ٔ وہ رکا وٹیس اوران کو دور کرنے کا طریقہ پیشِ خدمت ہے۔

---ہم بحر بور انفرادی کوشش کرنا جا ہتے ہیں کیکن ہمیں شرم آتی ہے اور جھجک محسوں ہوتی ہے۔

اس رکاوٹ کودور کرنے کا طریقتہ محترم اسلامی بہنو! ایس صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو بھی کام پہلی مرتبہ کیا جائے اس میں جھجکے محسوس ہوتی ہی ہے اس جھجک کودور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے بھی بن پڑئے ہمت کر کے انفرادی کوشش کا آغاز کردیا جائے' پہلے پہل جھکے محسوس ہو گی کین بعد میں اس کا نام ونشان بھی باتی نہ رہے گا' جس طرح تیراکی سیھنے کی خواہش ر کھنے والے کو پانی سے کتناہی خوف محسوں کیوں نہ ہو' اے دریا میں اتر نا ہی پڑتا ہے اس طرح انفرادی کوشش دیکھنے کیلیے اسلامی بہنول ہے ملا قات کرنا ہی پڑے گی'اس سلسلے میں اس حکایت پرغور سیجئے!

ا یک چھوٹا سا بگلا جواو کچی چٹان پر ہی پیدا ہوا تھا' پہلے پہل اس کے بہن اور بھا کی اور ماں اسے محصلیاں لا کر کھلاتے رہے جب وہ تھوڑا سابڑا ہو گیا تو انہوں نے اس سےخودشکارکر کے کھانے کا مطالبہ کیالیکن وہ اُڑنے سے ڈرتار ہا' آخرا لیک دن ایسا آ یا کہ کوئی بھی اس کے پاس مچھلی وغیرہ نہ لایا 'جب وہ بھوک سے نڈھال ہو گیا اور اس

نے چٹان سے بنچے جھا نکا تو اسے بنچے بہت بڑاسمندر دکھائی دیا' جہاں سے اسے خوراک ل سکتی تھی اے اُڑنے سے بے حد ڈراگالیکن اس کے سواکوئی جارہ بھی نہ تھا' چنانچہاس نے ہمت کر کے چٹان ہے چھلانگ نگا دی ٗ وہ پنچے گرنا شروع ہو گیالیکن ا جا نک اس نے محسوں کیا کہ اس کے پر پھڑ پھڑارہے ہیں اوروہ اُڑ رہاہے وہ آ رام ہے ساحل سمندر پراتر آیا اب وہ خودا پی خوراک کا انظام کرنے کے لاکق ہو چکا تھا۔ ای طرح شدید مردی میں ٹھنڈے یانی کے تصور سے ہی رو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیکن اگر بھی فجر کے وقت اس سے وضو کرنا پڑ جائے تو پہلی مرتبہ ہاتھ میں لینے پراس کی مُصندُک برداشت کرنا بے حدمشکل کیکن بعد میں بے حد آسان ہوجاتا ے بالکل ای طرح انفرادی کوشش کرنے میں جھجک کا شکار ہونے والے کو چاہیے کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی بجائے موقع ملتے ہی ہمت کر کے انفرادی کوشش کا آغاذ كرديا كرے اور اپن نظر اسباب پرنہیں خالق اسباب عز وجل پرر کھے مسلسل انفرادی کوشش جاری رکھنے کی برکت سے ایک وقت ایبا آئے گا کہ اسے بلا کی خوداعتا دی حاصل ہوجائے گی اوروہ اپنی ابتدائی کیفیات کو یا دکر کے مسکرائے بغیر ندرہ سكے گا۔ بياري اسلامي بہنوا ج كے بعد مسلمانوں كاسب سے بردا اجماع "دورت اسلامی کا بین الاقوامی اجماع'' ہے جو ہرسال مدینة الاولیاء ملتان شریف میں ہوتا ہے۔ ہارے شیخ طریقت امیر اہلِ سنت مدظلہ العالی جب اس اجماع میں بیان فرماتے میں تو سننے والوں کی توجہ کا عالم دیدنی ہوتا ہے اُ ج لاکھوں کے اجتماع میں بیان کرتے ذکراللہ عز وجل اور دعا کروانے والے بانی وعوت اسلامی مہ ظلہ العالی اپنے ابتدائی بیان کے بارے میں فرماتے ہیں:

دعوتِ اسلامی کے بننے سے قبل میں نے اپنی زندگی میں پہلا بیان "فضول خرچی "کے موضوع پر کیا تھا جھے سے پہلے جس مقرر نے بیان کیا وہ بیان کے دوران گاہے بگاہے نگاہ اُٹھا کر مرگما کر حاضرین کو بھی دیکھتے تھے جب میں بیان کیلئے کھڑا ہوا تو نگاہیں نچی کیے بیان شروع کر دیا وورانِ بیان میں نے سوچا کہ جھے سے پہلے بیان کرنے والے نگاہ اُٹھا کر حاضرین کو بھی دیکھتے تھے کیوں نہ میں بھی ای طرح کروں کیکن جب میں نے نگاہ اُٹھائی تو نفسیاتی طور پرشدید گھبراہٹ طاری ہوگئی اور اس وقت میرے دل کی جو حالت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں اور مجھے کیا یاد رہا اور کیا نہیں؟ بہ میں ہی جانتا ہوں۔

طريقة بين آتا

بعض اسلامی بہنیں میںوچ کر کہانفرادی کوشش کرنے کی سعادت سے محروم رہتی مِين كه بهم كيسےانفرادي كوشش كريں بهميں تواس كاطريقه بي نہيں آتا؟ اس رکاوٹ کودور کرنے کا طریقتہ

اس سلیلے میں عرض ہے کہ پہلی فرصت میں مدنی قافلہ کورس کر کیجئے جس میں آ پ کوانفرادی کوشش کا طریقة عملی طور پر سکھایا جائے گا' نیز اس کتاب کے مطالعہ کی برکت ہے بھی بیر کاوٹ ایک حد تک دور ہوجائے گی۔ان شاءاللہ عز وجل!

مخشرت يمصروفيات

ہماری مصروفیات بہت زیادہ ہیں جن کی بناء پرجمیں انفرادی کوشش کیلئے وقت حبين مل يا تا\_

اس رکاوٹ کودور کرنے کا طریقتہ

الیی اسلامی بہنوں کی خدمت میں مدنی التجاء ہے کہ غور کریں کہ ہماری ہیہ مصروفیات ہمارے دیگر د نیاوی معاملات مثلاً شادی بیاہ میں شرکت کرنے مسی عزیز کی فوتگی بر جانے ٔ دورر ہنے والے رشتے داروں سے ملاقات کیلئے جانے وغیرہ میں بھی رکاوٹ بنتی ہیں یانہیں؟ اگر جواب نہ میں ہوتو کمکے فکر ہے کہ ان مصروفیات کو أخروى سعادتوں كے حصول ميں ركاوٹ بنا كركہيں ہم شيطان كے ہاتھوں كھلونا تو نہیں بن رہے؟ اس لیے دنیا وآخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل کرنے کیلئے اپن مصروفیات ہے دنت نکال کرانفرادی کوشش شروع کر دیجئے ۔

۔ ہم انفرادی کوشش کرنا چاہتے ہیں لیکن سُستی ہوجاتی ہے۔ اس رکاوٹ کودور کرنے کا طریقہ

. ظاہر ہے بیستی نفس وشیطان کی طرف سے ہے نمور کیجئے کہ ایسامدنی کام جو ہمارے لیے ظلیم تو اب جار بیکا سبب بن سکتا ہواوراں بیں تنظیمی ترتی کاراز پوشیدہ ہو اورسب سے بڑھ کرجس کے ذریعے رب تعالی اور اس کے حبیب بیار دلوں کے طبیب صلی الله علیه وسلم کی رضا حاصل ہوسکتی ہوتو اس کام کے کرنے میں سستی کا مظاہرہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیادنیا کی دولت کمانے کیلے ستی کو بالائق طاق نہیں رکھا جاتا' تو پھراُ خروی دولت کے حصول کے وقت پیستی پہاڑ کی شکل کیوں اختیار کر کنتی ہے؟ سیالی ہے؟

مانوسي

ہم نے کی بارانفرادی کوشش کی لیکن کوئی نتیجہ برآ مدنہ ہوا کیونکہ نہ تو ہم کسی کو اجتماع میں شرکت کروا سکے اور نہ ہی مدنی انعامات کا عال اور بدنی قافلوں کا مسافر بنا یائے کلبزاہم نے تھک ہار کرانفرادی کوشش کرنا چھوڑ دیا۔

اس رکاوٹ کودور کرنے کا طریقتہ

محرّ م اسلامی بہنو! بیآپ ہے کس نے کہددیا کہ آپ کا منصب کر کے دکھانا ہے؟ یا در کھئے! ہمارا کام فقط دوسری اسلامی بہنوتک احسن انداز بیں انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت پہنچا دینا ہے ان کوعمل کی توفیق دینے والی ذات تو رب کا ئنات کی ہے البذاا بی کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلنے پر ہرگز دل چھوٹا نہ کریں بلکہ اسے اسپے اخلاص کی کی تصور کرتے ہوئے رضائے الہی کیلئے انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری رکھئے اور الله تعالیٰ ہے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ! میری زبان میں تا ثیرعطاء فرما! اور میری انفرادی کوشش میں یائی جانے والی خامیاں دورفر مادے!

اس کے ساتھ ساتھ غور کیجئے کہ مایوی کا شکار ہو کرکہیں ہم شیطانوں کے دار کو کامیاب تونہیں بنارہے؟ نیز کیا بھی دنیاوی فوائد کے حصول کیلئے کی جانے والی کوشش ك ناكام بونے برائے بھى تكمل طور برترك كيا؟ اگر جواب نفي ميں بوتو خودكوسنجالئے اور ما یوی ہے دامن حچٹر اگر انفرادی کوشش کاسلسلہ پھر سے شروع کرد یجئے۔

استقامت تہیں ملتی

ہم انفرادی کوشش تو کرتے ہیں مگراس میں استقامت نہیں لتی۔

اس رکاوٹ کودور کرنے کا طریقتہ

الی اسلامی بہنو کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا استقامت ند ملنے کی بیشکایت د نیاوی کاروبار' ملازمت اور د نیاوی تعلیم کے بارے میں بھی ہے یانہیں؟غور کیجئے کہ اگر واقعی آپ میں وصفِ استقامت مکمل طور پرمفقود ہوتا تو پھر آپ بلا ناغه مقررہ وقت پراپنے دفتر' دکان یااسکول و کالج کیسے پہنچتے ؟ کہیں ایسا تونہیں کہ عدم استقامت کی بیر کاوٹ محض مدنی کامول کی راہ میں حائل ہوتی ہو؟ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ انفرادی کوشش میں استقامت یانے کیلئے ان فوائد پر نگاہ رکھتے جن کا ذکر پچھلے صفحات میں کیا جاچکا ہے۔

انفرادی کوشش کرنے کا طریقہ

پیاری اسلامی بہنو! انفرادی کوشش کرنے کا طریقہ با قاعدہ طوریر جانے ہے یملے ہمیں جاہیے کہ اپنی انفرادی کوشش کوزیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کیلئے سب ہے پہلے اپنی ذات کوذیل میں دیجے گئے اوصاف ہے متصف کرنے کی کوشش کریں'لیکن یاد رکھنے کہ ان تمام اوصاف کا تعلق اسباب سے ہے اور جمیں جا ہے کہ اپنی نگاہ اسباب پرنہیں خالق اسباب عز وجل برر کھیں' اللہ تعالیٰ برتو کل کرنے کا ایک فائدہ توبیہ

ہوگا کداگر مذکورہ اوصاف میں ہے پچھاوصاف آپ کی ذات میں نہ بھی ہوں تو بھی آپ کوانفرادی کوشش کرنے میں کوئی دفت چیش نہیں آئے گی کیونکہ ایسی اسلامی بہنوں کو کامیاب انفرادی کوشش کرتے دیکھا گیا جن میں بظاہر کوئی خوبی دکھائی نہیں دین ٔ جبکہاس کا دوسرا فائدہ بیہ ہوگا کہ آپ بھی اس تتم کے شکووں میں متلانہیں ہوں کے کہ میں نے استے اچھے انداز سے فلاں پر انفرادی کوشش کی لیکن وہ تو (معاذ اللہ) الیا ڈھیٹ ہے کہ ٹس ہے مس نہیں ہوتا یا فلاں پر مدنی مرکز کردیئے ہوئے طریقے کے مطابق اتن طویل انفرادی کوشش کی لیکن متیجہ صفرر ہایا فلاں پر زندگی کی سب ہے بہترین انفرادی کوشش کی لیکن لگتا ہے اس کا دل پھر ہو چکا ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کا تیسرا فائدہ پیہوگا کہ آپ ان اوصاف کی موجود گی میں خود پسندی کا شکارنہیں ہوں گے کہ میرااندازِ گفتگو بہت اچھاہے' میں تو مٹی کو بھی ہاتھ لگا تا ہوں تو سونا بن جاتی ہے' فلاں پر کئی منجمی ہوئی اسلامی بہنوں عنے انفرادی کوشش کی لیکن کامیابی مجھے ہی ملی' وغيره وغيره ـ

#### انفرادی کوشش کرنے والے کے اوصاف

خوشاخلاقي

جو ملخ جتنا زيادہ خوش اخلاق ہو گا ليني سلام ميں پہل کرنے والا ہو گا' پر تپاک انداز سے مصافحہ یا معانقہ کرنے کا عادی ہوگا' خندہ پیشانی ہے مسکرا کر ملنے والا ہوگا' ا بنی ذات کیلئے عضر کرنے والا نہ ہوگا' جواس پرظلم کرے اسے معاف کرنے والا ہوگا' احترام مسلم کا خوگر ہوگا اور مسلمانوں کی غم خواری کرنے والا ہوگا تو لوگ اتنی ہی آسانی سے اس کی طرف مائل ہوں گے اور اسے کسی پر انفرادی کوشش کرنے میں وقت کا سامنانہیں کرنا پڑے گا خوش اخلاقی اپنانے کیلئے ہمیں جاہے کہ اس کے فضائل پر غور وفكر كرين مثلاً: (1) حفزت سيدتنا عا كثير صديقه رضي الله عنها فرماتي بين كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم

نے ارشادفر مایا: بندہ اینے احسن اخلاق کی وجہ سے رات کوعبادت کرنے والے اوردن میں روز ہ رکھنے والے کے درجے کو یالیتا۔

(شعب الإيمان ج٢ص ٢٣٧\_ رتم: ٩٩٨)

(2) حضرت سیدنا ابودرداءرضی اللّٰدعنه فمرماتے ہیں کہ مدینے کے تا جور ُرسولوں کے سر دارصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: میزان عمل میں حسن اخلاق سے وزنی

کوئی اور کمل نہیں۔

(الادب المفروب بالب حسن الخلق م ١٩٥٠ رقم: ٣٧٣)

(3) حضرت سيدنا جابررضى الله عند فرمات بيس كدسروركونين صلى الله عليه والم ف

ارشاد فرمایا: بروز محشرتم میں سے میرے سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جوتم میں اچھے اخلاق والے ہیں'

نرم نُو ہیں' جولوگوں سے اُلفت رکھتے ہیں اورلوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور تم میں میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن میری مجلس میں

مجھ سے سب سے زیادہ وُ ورمنہ مجر کر یا تیں کرنے والے' یا تیں بنا کرلوگوں کو

مرغو ب کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔

(سنن الترفدي - كما ب البروالصلة \_ ج سوص ١٠٠٥ \_ رقم: ٢٠٢٥)

(4) حفرت سیّدنا ابو ہر رہ رضی الله عند سے مروی ہے کہ نبی کر میم صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح کچھلا دیتا ہے جس طرح

دھوپ برف کو تجھلادیتی ہے۔

(شعب الايمان - باب في حسن الحلق رج ٢ص ٢٥٨ - رقم: ٢٠٠٨)

حضرت سیدناابو ہریدہ درضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ ہم ورِ عالم صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلّٰم

نے ارشاد فرمایا: لوگوں کوتم اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاتی انہیں خوش کر سکتی ہیں۔

(شعب الايمان ج٢ص٢٥٥ ـ رقم ١٠٥٨)

رسول الندسلى الندعليدوسلم كى بارگاه مين عرض كى گئن يارسول الندسلى الندعليدوسلم! جب دوخض ملا قات كرين تو پهلے كون سلام كرے؟ فرمايا: جوان مين سے الندعز وجل

کے زیادہ قریب ہو۔ (ابوداؤد کی بالادب جسم ۱۹۹۵ رقم: ۵۱۹۷)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تمہار الوگول کوگرم جوثی سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔

(جامع العلوم والحكمج اص ٢٣٥)

حضرت الس رضى الله عند سے روایت ہے که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جب دومسلمان ملاقات کر علے بین چران میں سے ایک اپنے بھائی کا ہاتھ

پکڑتا ہے (لیعنی مصافحہ کرتا ہے) تو اللہ پرحق ہے کہ ان کی دعا قبول فرمائے اور ان کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت فرمادے۔

(منداحد بن خبل جهم ۲۸۶ رقم:۱۲۳۵۴)

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ب زوایت ہے کہ رحمتِ عالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دومسلمان مرد ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کوسلام کرتا ہے تو ان میں سے اللہ کے مزد یک زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جواپے

سل کی توسط مرتا ہے ہو ان کی سے القد ہے مزد یک زیادہ حبوب وہ ہوتا ہے جوابید ساتھی سے زیادہ گرم جوثی سے ملاقات کرتا ہے گھر جب وہ مصافحہ کرتے ہیں تو ان پر سور حمیں نازل ہوتی ہیں' ان میں سے نوے رحمیں سلام میں پہل کرنے والے کیلئے

اوردس مصافحہ میں پہل کرنے والے کیلتے ہیں۔

(مندالميز ارج اص ٣٣٧)

حضرت ابو ہریرہ رض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ نے فر مایا کہ جب دومسلمان ملا قات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے اورا کیک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ ان کے درمیان سورحتیں نازل فرما تاہے جن میں سے نوے رحتیں زیادہ پر تپاک طریقے سے ملنے والے اورا چھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کیلئے ہوتی ہیں۔

(طبرانی اوسط\_باب الف\_ح۵ص۰ ۳۸-رقم:۷۶۲۷)

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ تا جدارِ مدینہ ملی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا کہ ہرنیکی صدقہ ہے اورتمہارا کسی سے خندہ پیشانی ہے ملنا بھی نیکی ہے اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا بھی نیکی ہے۔

(المسند احدين حنبل ج٥ص١١١ ـ رقم: ١٣٧١٥)

حضرت ابوذ ررضی الله عنه بے روایت ہے کہ نبی اکرم صلّی الله علیه وسلم نے فر مایا: کسی نیک کام کو ہرگز حقیر نہ جانواگر چہوہ تمہار ااپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔

(سلم ین البردالسلة بابدن ضائع المعروف من الا المرد المسلم یک البردالسلة بابدن ضائع المعروف من الله عندم فوعاً روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے ڈول (برتن) سے دوسر سے بھائی کا ڈول (برتن) بھرنا تیرا صدفتہ ہے تیرا (برتن) بھرنا تیرا صدفتہ ہے تیرا مسلمان بھائی کیلیے مسکم انا صدفتہ ہے اور تیرا کی بھٹے ہوئے کوراستہ دکھانا صدفتہ ہے۔ (سنن الترفدی کیا بابردالسلة ہے ۲۸۳۳۔ تی ۱۹۲۳۔ من ۱۹۲۳۔ من ۱۹۲۳۔

<u>خوش لباس</u> انفرادی کوشش کرنے والے کو چاہیے کہ وہسنت کے مطابق سادہ اور صاف تھرا لباس پہننے کا عادی ہو کیونکہ اگر اس کے کپڑے میلے کچلے نظر آئیں گے تو لوگ اس ہے ملنے سے کترائیں گے خوش لبای ہے ہمیں تنظیمی فوائد کے ساتھ ساتھ درج ذیل بركتين بهي نفيب بول ان شاءالله!

سر کارصلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ یا کیزہ ہے اور یا کیزگی کو پسند کرتا ہے' یاک ہے اور یا کی کو پیند کرتا ہے۔ (سنن زندی۔ جہم ۳۱۵۔ رقم الحدیث:۲۸۰۸)

مدنى آ قاصلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

الطهور شطر الايمان .

لین یا کیز گی نصف ایمان ہے۔ (صحیم مسلم رقم الحدیث:۳۲۳ م ۱۳۰)

حضرت سیدناابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ مرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بال ہوں تو وہ ان کا اگرام کرے یعنی ان کو دھوئے میل لگائے ' کنگھا کر ہے

(سنن ابوداؤرج مهم ۱۰ رقم الحديث: ۲۱۲۳)

کیکن میربھی نہ ہو کہ ہروفت کنگھالے کرسر کے بالوں کے پیچھے پڑے رہیں اور نہ ہی اتنی لا پرواہی سے کام لیس کہ بال اُلجھے اور بکھرے ہوئے رہیں مبہر حال ہمارا حلیہ سنقل کے سانمچے میں ڈھل کر ایباستقرااور کھرا ہونا جا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہم ہے گھن نہ کریں بلکہ ہماری طرف مائل ہوں۔

> میری ہر ہرادا ہے یا نی ٹائٹ سنت تیری حجلکتی ہو جدهر جاوُل ني مَنْ يَعْتُمُ خُوشبو وہاں تیری مہکتی ہو

معاملةبم

شيخ طريقت امير ابل سنت علامه ابوبلال محمد الياس قادري دامت بركاتهم العاليه فرماتے ہیں کہ جس کو بیگر مل گیا کہ کہاں کیا بولنا ہے تو وہ کا میاب ہو گیا۔ P79

پیاری اسلامی بہنو!مبلغه کومعامله فہم ہونا چاہیے که وہ جانتا ہو که کس وقت کس ے کیابات کرنی ہے؟ مثلاً آپ کی ملاقات کی نئی اسلامی بہن سے ہوئی اوراس نے بتایا کدمیری ماں کو کینسر ہو گیاہے ٔ اور آپ نے اس کی قلبی کیفیات کا لحاظ کیے بغیرا سے موت کے تصورے ڈرانا شروع کردیا کے عنقریب موت آنے والی ہے اور تمہاری مال تو بالکل قبر کے کنار ہے پہنچ چکی ہے وغیرہ وغیرہ اس تنم کی گفتگو کے بعد آپ کے بارے میں اس کے کیا تاثر ات ہوں گے؟ اس کا انداز ہ لگا نامشکل نہیں بلکہ ہوسکتا ہے وہ زبان سے اظہار بھی کرڈ الے اس لیے ایسے موقع پرغم خواری کرتے ہوئے انسوس کا اظہار کریں اور پچھاس طرح ہے اس کی غم خواری کریں: اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کوجلد از جلد شفاء عطاء فرمائے! انہیں ہرآ فت وکھ اور پریشانی ہے بچائے! میں اجتماع میں بھی دعا کروں گی' ان شاءاللہ عز وجل! بلکہ ہو سکے تو آپ بھی میرے ساتھ چلے' دونوں بہنیں مل کر دعا کریں گئ اس کےعلاوہ راہ خدامیں سفر کرنے والوں کی دعا نمیں جلد قبول ہونے کی بشارت بھی دی گئ ہے البذا آپ بھی کوشش کر کے مدنی قافلے میں سفر اختیار سیجیح اور ڈھیروں تو اب کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کی جلد صحت مانی کیلئے دعامجھی کریں۔

یب یہ سیال کے سیال کے اور کھئے کہ اگر ہم نے موقع محل کے مطابق گفتگو نہ کی تو ممکن ہے کہ کسی بہنوا یا در کھئے کہ اگر ہم نے موقع محل کے مطابق گفتگو نہ کی تو ممکن ہے کہ کسی بے موقع بات کی وجہ ہے وہ اہملا کی بہن ہم سے دور ہوجائے جسیا کہ ایک مملغ نے بتایا کہ ایک ماڈرن کلین شیونو جوان سے میر کی ملاقات ہوتی رہتی تھی ابتدا کی ایک دون میں نے ان سے کہد دیا کہ پیارے اسلامی بھائی ایم برا دل جا ہما ہے کہ آ ہے بھی داڑھی رکھنے کی سنت پڑھل کر لیس وہ اسلامی بھائی سے بات من کر جھینپ گئے اور اس دن کے بعد مجھ سے ملنا چھوڑ ویا 'افسوس! مجھ سے ملنا چھوڑ ویا 'افسوس وٹی ڈول

دی کینی نکی کی دعوت دینے میں جلد بازی سے کا م لیا 'جن کا نتیجہ بیہ وا کہ اس اسلامی بھا کی نے ملنا ہی چھوڑ دیا'اگروہ ملتے رہتے تو کم از کم میں نہیں نیکی کی دعوت تو پیش کرتا ر ہتا'ای طرح آ ہتہ آ ہتہان کا ذہن بن جاتا اوروہ بھی ایک دن اینے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی سجا لیتے۔

یہ بھی یا در کھئے کہ جمیں جن اسلامی بہنوں پر انفرادی کوشش کرنی ہے'ان کا تعلق زندگی کے مختلف شعبول سے ہوسکتا ہے مثلاً طالب علمُ استاذ' ویل' ڈاکٹر' فوجی افسر' كاروبارى څخص ٔ ملازمت پېشەدغېره پھران ميں كوئى جوان ہوگا تو كوئى بوڑ ھااوراي بناء یران میں سے ہرایک کی گفتگو کیا س' رہن مہن اورسوچ کا انداز جدا گانہ ہوتا ہے ٰلہذا ہمیں جاہیے کہ ہرایک براس کی نفسیات کے مطابق انفرادی کوشش کریں اور پہ گر سکھنے كيليح مدنى قافلول مين سفر كرنا امير ابل فتنت حضرت علامه ابوبلال محمد الياس عطار قادری مدخلہ العالی کے مدنی مٰدا کروں گوسننا اور جتناممکن ہو سکے آپ مدخلہ العالی کی محبت میں بیٹھنا بے حدمفیداور ضروری ہے۔

قدرتِ كلام (بولنے كافن)

پیاری اسلامی بہنوا ہم کی کواپنامقصد کلام کے ذریعے تمجھا سکتے ہیں مثلا کسی غیر مسلم کواسلام کی دعوت دینا، کسی اسلامی بہن کویدنی قافلے میں سفریامدنی انعامات کی ترغیب دلانا' نیکی کی دعوت یا نماز کی ادا نیگی کے لیے ذہن بنانا' گفتگو کے ذریعے ہی ممکن ہے'اس لیےضروری ہے کہانفرادی کوشش کرنے والی مبلغہ قلیل اور پُر دلیل کلام كرنے كى صلاحيت ركھتا ہواس كيليے مسلسل مدنى قافلوں ميں سفر كرنا بے حدمفيد ہے اس کے علاوہ انفرادی کوشش کرنے والوں کو جاہے کہامیر اہلِ سنت مدخلہ العالی کے رسائل اور دیگر دینی کتب کا مطالعہ کرتا رہے تا کہ اس کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ ا لفاظ کا ذخیرہ جمع ہو سکے۔

پیاری اسلامی بہنو! اگر ہم غور کریں کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی کینیاں میں ان کی تیار کردہ مصنوعات کی کامیابی کا دارومدار ان کے سیز مین (Salesman) پر ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام بولنے سے تعلق رکھتا ہے جوسیاز مین(Salesman) جیتے ایھے انداز میں اپنی کمپنی کا تعارف پیش کرے گا' آتی ہی اں کمپنی کی شہرت مارکیٹ میں ہوگی' ای طرح ہر دعوتِ اسلامی والوں کو حیا ہے کہ دعوتِ اسلامی کا تعارف اور اس کی برکتیں بہترین انداز میں دوسروں تک پہنچاہے' چنانچہ ہم جتنے ا<u>چھے</u> انداز میں انفرادی کوشش کریں گے ٰ آئی آسانی سے ہماری تحریک '' وعوت اسلامی'' کا پیغا ملوگوں کے دلوں میں اتر تا جلا جائے گا۔

مختلف زبانول يرعبور

محترم اسلامی بہنوا یوں تو جمیں اُردوزبان میں ہی انفرادی کوشش کرنی جا ہے کین جس قدرممکن ہوکوشش کر کے زیادہ سے زیادہ علاقائی اور بین الاقوامی زبانوں مثلًا اُردوُ عربيُ الْكُلْسُ سندهى پنجابی سرائيکی پشتو 'بنگالی مینی وغیره پرعبورحاصل کرنا چاہیے تا کہ سامنے والے کے اُروونہ جانبے کی صورت میں اس پڑسی بھی زبان میں انفرادی کوشش کی جاسکے کیونکہ جمارا مدنی مقصدیہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان شاءاللہ! اورساری دنیا کے لوگوں میں مختلف قتم کی زبانیں رائج میں' چنانچہ جب ہم کسی ہے اس کی مادری یا مقامی زبان میں گفتگو کریں گےتو وہ بہت جلد ہم ہے مانوس ہو جائے گا جس کی وجہ ہے اس پر انفرادی کوشش کرنا آسان ہوجائے گا۔

مسلمانول كي خيرخواي كاجذبه

انفرادی کوشش کرنے کیلیے مسلمانوں کی خبرخواہی کا جذبہ دل میں ہونا بہت ضروري ہے سرکار مدینة المنو رہ سلطان مکة المکر مصلی الله علیه وسلم کا فرمانِ ذیثان ہے: دین مسلمانوں کی خرخواہی ہی ہے۔ صحابہ کرام علیم الرضوان نے عرض کی: يارسول الله صلى الله عليه وسلم إنحس كيلية؟ ارشاد فرمايا: الله كيلية اس كى كتاب كيلية اس كے رسول كيليخ مسلمانوں كے اماموں كيليخ اوران كي موام كيليے \_

· (مملم-كتابالايمان-باب بيان الدين النصية -رقم: ٥٥ ص ٢٥)

جب ہم کمی کامخلص خیرخواہ بن کرانفرادی کوشش کریں گے تواخلاص کی نورانیت سامنے دالے کا دل موہ لے گی اور بیانفرادی کوشش ضرور کامیاب ہوگ۔ان شاءاللہ! سنجيره مزاجي

انفرادی کوشش کرنے والے کی ذات میں نجیدگی کا وصف ہونا بہت ضروری ہے کیونکدا گرکوئی ابے ہے دوسروں کومخاطب کرنے والے منخرے بین کی عادت کا شکار ہونے والا ہوگا تو اس کی کسی بات کو شجیعہ گی ہے نہیں لیا جائے گا' چنا نچہ وہ جب بھی انفرادی کوشش کرے گا تو اے نداق جی نداق میں ٹال دیا جائے گا' اس لیے میلغ کو حاہیے کہ وہ محض انفرادی کوشش کے وقت نہیں بلکہ ہروقت ہر جگہ مبلغ بن کر رہے یعنی پورے جم کو قفلِ مدینہ لگانے کی کوشش کرے اور سنجیدہ اور باوقار انداز ہے زندگی گزارے۔

معاملات مين صفائن يبندوا قع ہونا

مبلغ کوچاہیے کہاہیے دنیاوی معاملات مثلاً کاروباری لین دین ملازمت قرض اور گھریلومعاملات میں بھی شریعت کا دامن تھام کرر کھے کیونکہ مذکورہ معاملات درست نہ ہونے کی صورت میں اس کی شخصیت پرالیے منفی اثرات مرتب ہوں گے جواس کی انفرادی کوشش کی کامیابی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔

بقد رِضرورت علم دين كا حاصل موناً

ا بنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے سلسلے میں علم دین بنیاد ی

ضرورت ہے لہذا مبلغ کو جا ہیے کہ مختلف ذرائع مثلاً امیر اہلِ سنت مدخلہ العالی کے رسائل و بیانات اور مدنی ندا کرات کی کیسٹ اور علائے دین کی تصانیف اور مدنی قافلوں میں سفر کی مد د سے علم وین سکھنے کی کوششمسلسل جاری ر کھے۔

بإعمل هونا

اگر انفرادی کوشش کرنے والا اینے کہنے برعمل کرنے والا ہوگا تو اس کی زبان ہے نکلنے والے الفاظ تا ثیر کا تیر بن کرسامنے والے کے دل میں ہیوست ہوجا کیں گے' ان شاءالله!

جبہاں کے برعکس اگراس کے قول وفعل میں تضاد نظر آئے گا تو سامنے والے يركوني احيماتاً ثر قائمُ نبيس ہوگا۔

انفرادی کوشش کیلئے کی جائے والی ملا قات میں نیت

پاری اسلامی بہنو! جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو ہمیں جا ہے کدرب کی رضا کا حصول بیشِ نظر رکھتے ہوئے اس مدنی مقصد کے ساتھ ملاقات کریں کہ مجھے ا بنی اورساری دنیا کےلوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان شاءاللہ!اوراس مقصد کے حصول کیلئے مجھے خود بھی بدنی انعامات کا عاملا در مدنی قافلوں کا مسافر بننا ہے اور ا پی اس ملا قاتی اسلامی بہن کوبھی اس کی ترغیب دینی ہے۔

انفرادی کوشش کیلئے کی جانے والی ملا قات سے پہلےغورطلب اُمور

جب بھی ہم کس سے ملاقات کیلئے جائیں تو جمیں چاہیے کہ ملاقات سے پہلے ربِ كائنات كى بارگاه يس ( دل ميس بى سى ) اپنى انفرادى كوشش كى كاميالى كىلئے دعا ضرور کریں کہ دعا مؤمن کا ہتھیار ہے اس کے علاوہ اینے ظاہری حلیہ کا بھی ضرور جائزہ لے لیں مثلاً لباس صاف تھراہونا جا ہے عمامہ دُ ھلا ہوا ہوُ اس پرتیل وغیرہ کے دھیے نہ لگے ہوئے ہول' زلفیں بےتر تیب نہ ہول' ہو سکے تو ان میں تیل لگا کر

ں لنگھی کر لیجئ<sup>،</sup> ہاتھ پاؤل کے ناخن بڑھے ہوئے نہ ہوں اوراگر اچھی قتم کے جوتے موجود ہوں تو وہ پہن لیے جائیں وغیرہ 'بلکہ ہمیں ہروقت ان چیزوں کا خیال رکھنا حاہیے کی کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر ہمیں انفرادی کوشش کیلئے ملاقات کرنا پڑسکتی ہے'اس کے علاوہ مدنی تحا کف مثلاً عطر کی شیشی رسائلِ امیرِ اہلِ سنت مرخلہ العالیٰ آپ کے بیانات کی کیشیں مدنی انعامات کے کارڈ اور شبیج وغیرہ بھی اپنے پاس ضرور رتھیں ۔

#### ملا قات کی ابتداء *کس طرح کری*ں؟

پیاری اسلامی بہنوا جب کی سے ملاقات ہوتومسکراتے ہوئے سلام کر کے اس کا نام (اگر پہلے ہے معلوم ہوتو) پکار کراہی سے گر جموثی سے مصافحہ کریں ادر مصافحہ کے دوران اگرانگو تھے کے پاس ایک زگ کو دبایا جائے تو آپس میں محبت بردھتی ہے' يا در ہے دورانِ مصافحہ تو جہ سامنے والے کی طرف ہونی چاہيۓ ايسانہ ہو کہ آپ کا چېرہ کسی اور جانب ہو' جبکہ ہاتھ کسی دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہوں' ہاں!اگر سامنے والے کی توجہ کی اور طرف ہوتو مصافحہ کرتے وقت اس کے ہاتھ کو خفیف ساجھ کا دیں (جس سےاسے تکلیف نہ پہنچے )ان شاءاللہ!وہ آپ کی طرف متوجہ ہوجائے گا'اگر موقع ہوتو معانقہ بھی کریں (بشرطیکہ وہ امر دنیہ و)اوراس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے مناسب الفاظ میں اس کی خیریت دریافت کریں ' پھر ( اگر معلوم نہ ہوتو ) اس کا نام پوچھ لیجئے ادراگر نام شریعت کے مطابق ہے تواس کے نام کی تعریف بھی کر دیجئے کہ بڑا پیارا نام ہے' پھراہے اپنا نام اور کام بھی بتاد یجئے' اس کے بعد نے تلے الفاظ میں اس کا کام بھی دریافت کرلیں' مثلاً شعیب بھائی! آپ پڑھتے ہیں یا کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں؟ پھراس پرمدنی ماحول کی اہمیت آ شکار کرتے ہوئے ہفتہ واراجماع میں شرکت کی دعوت دیجئے اور مدنی انعامات کا تعارف کرواتے ہوئے ان کا عامل اور

#### Marfat.com

مدنی قافلوں کی برکتیں بتاتے ہوئے راوخدا کامسافر بننے کی ترغیب دیں۔

ملاقات كادورانيه

کسی پرانفرادی کوشش کی غرض ہے کی جانے والی ہماری ملا قات مختلف مقامات پر ہو سکتی ہے مثلاً ہفتہ واراجتاع میں اجتماع ذکر وفعت میں سالا نہ اجتماع میں مسجد میں ' بازار میں' دکان پر' بس شاپ پر' کسی ہیتال میں' اسکول د کالج میں' کسی مختصر یا طویل سفر کے دوران' پھر یہ ملاقات احیا نک ہوگی یا طے شدہ' لہٰذا موقع کی مناسبت ہے ملاقات کا دورانیہ (جوبہت زیادہ طویل نہ ہو )اینے ذہن میں طے کرلیں ادراس کی بھی تقتیم کرلیں کہ اتنے منٹ میں میں اسے نیکی کی وعوت پیش کروں گی' اتنے منٹ دعوت اسلامی کے ماحول کا تعارف کرواتے ہوئے اس کے دل میں دعوتِ اسلامی کی اہمیت اُ جا گر کروں گی'اتنے منٹ اسے ہفتہ واراجماع میں شرکت کیلئے آ مادہ کرنے کی کوشش کروں گی' اتنے منٹ میں مدنی انعامات اور مدنی قافلوں کا تعارف کرواتے ہوئے اسے مدنی انعابات کا کارڈ بھر کرجمع کروانے اور مدنی قافلوں کا مسافر بننے کیلئے تیار کرنے کی کوشش کروں گا'وقت کی اس تقسیم کا فائدہ بیہ ہوگا کہ ہم اپنی مختصر ملا قات میں بھی بھر پورانفرادی کوشش کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گے اور ہم نے وقت تقسیم نہ کیا تو ہوسکتا ہے کہ ہماری ملا قات محض حال احوال دریافت کرنے تک محدود رہے اور وہ ہم سے اجازت لے کررخصت ہوجائے۔

دورانِ ملاقات پیش نظرر کھنے جانے والے اُمور

پیاری اسلامی بہنو! ہمیں جاہیے کہ ملاقات کے دوران درج ذیل اُمور کا بالخضوص خيال تھيں۔

نثاط قائم ركھيں

پوری ملا قات کے دوران اپنی اور سامنے بالخصوص نئے اسلامی بھائی کی د<sup>ک</sup>چیس

فوت نہ ہونے دیں بار بار ایک ہی سوال مثلاً طبیعت یا کاروبار کے بارے میں ہی پوچھتے رہنے سے سامنے والا بوریت کا شکار ہوجا تا ہے ٰلبذا اس سے اجتناب کیاجائے'

دوقعات میں دلچینی انسان کا فطری تقاضائے اس کیے ہو سکے تو ملا قات کے دوران

دغوت اسلانی کی برکتوں پر مشتل کوئی مختصر واقعہ بھی سادیں۔ تفہر تفہر کرسوچ سمجھ کر گفتگو کریں

بر بریر برای مقد سر سرین جو بھی گفتگو کریں بہت سوچ مجھ کر کریں اور الفاظ کی ادائیگی کی رفقار متوسط ہو' آئ

ا بیا قلیل اور پُر دلیل کلام کریں جوسامنے والے کی مجھ میں بھی آ جائے' یہ گرسکھنے کیلئے مدنی قافلوں میں استطاعت سے سفراختیار کرتے رہے۔

جھوٹ میں مبتلا کروادینے والے سوالات کرنے سے بحییں

دورانِ ملاقات اليے سوالات نير كرئي جن كا جواب ديتے ہوئے مسلمان كے جھوٹ ميں ہتا ہوئے مسلمان كے جھوٹ ميں ہتا ہ ، و نے كاغالب امكان ہؤ مثلاً سفر كيسا گزرا؟ آپ كوميرى بات بُرى تو نہيں تكى؟ آپ بور تو نہيں ہور ہے؟ تو نہيں تكى؟ آپ بور تو نہيں ہور ہے؟ دغيره وغيره و

بایت نه کا ٹیس

حتی الامکان سامنے والے کی بات کاشنے سے بچیس کہ کوئی بھی اس چیز کو پیند نہیں کرتا 'ہاں!اگر سامنے والا بے تکان بولٹا جائے یا گفتگو کارخ الی جانب موڑ دے جہاں آپ کواپنامقصدِ ملاقات فوت ہوتا نظر آئے وہاں حکمتِ عملی سے رمی الفاظ بول کرتر کیب بنا لیجئے۔

سامنے والے کی نفسیات کے مطابق گفتگو کریں

دوران گفتگوسانے والے کی نقیات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے البذاوہ جس شعبۂ زندگی سے تعلق رکھتا ہوائس سے اِس شعبے کے بارے میں مختم طور پر چند جملوں میں معلومات ضرور پوچھیں ادرائی انفرادی کوشش کے دوران ہو سکے تو اس کے شعبے کی مثالیں دے کراہے سمجھائیں اس سے ملاقات میں اُس کی دلچیسی قائم رکھنے میں بہت . . ملگ

#### بھر پورخوداعتادی سے ملاقات کریں

انفرادی کوشش کیلئے بالخصوص شخصیات سے ملاقات کرنے والے مبلغ کو چاہیے کہ اس کے سامنے موجود شخصیت کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہؤ وہ قلبی طور پر ہرگز اس کے عہدے یا منصب سے مرعوب نہ ہوا ور نہ ہی کسی قتم کی احساس کمتری کا شکار ہو طلبہ بھر پورخود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انفرادی کوشش کرئ مگر یا در ہے کہ انفرادی کوشش کر کے علاقہ ور پہندی میں مبتلا ہونے کی بجائے اللہ کا شکرادا کرے کہائے اللہ کا شکرادا کرے کہائے۔

#### آپ جناب ہات کریں

دورانِ گفتگوٹو تکارا بے ہے ہیں خواہ دہ آپ کا پرانا جانے والا ہو بلکہ آپ جناب سے بات کریں اس ہے آپ کواپنامقصد پورا کرنے میں معاونت ملے گی۔ نگا ہیں نیجی رکھیں

ملاقات کے دوران سامنے والے کے چبرے پر نگامیں گاڑے بغیر گفتگو کریں بلکسنت پڑمل کرتے ہوئے اپنی نگامیں نپنی رکھیں اور وقناً فو قنا کن اکھیوں سے اس کے چبرے کے تاثر ات کا جائزہ بھی لیتے رہیں۔

#### اصطلاحات كااستعال

گفتگو کے دوران دعوتِ اسلامی کی اصطلاحات کا استعال ہرگز ترک نہ کریں' ہاں!اگرالیی اصطلاح ہوجس سےسامنے والا بالکل نا واقف ہواورتشویش میں مبتلاء ہوجائے تو اس کی مخضرطور پروضاحت بھی کر دیجئے'مثلا'' مکتب'' کالفظ بولیس تو اس کو بنادیں کہ' دفتر'' کو ہمارے ہاں مکتب کہاجا تاہے۔

درمیانی آ وازیے گفتگو کریں

دوران گفتگودرمیانی آ دازہ بات چیت کریں ندتواتی دھی آ داز ہوجو سامنے والے کے پردۂ ساعت سے نکرانے کی سعادت سے محروم رہے اور نداتی بلند کہ آس یاس کے لوگ تشویش میں مبتلا ہو جا کیں۔

اظهار مسرت اورغم خوارى

سامنے والا اگر کوئی خوثی کی بات بتائے کہ میں امتحان میں پاس ہوگیا ہوں یا میر سے ہاں بنچ کی ولا دت ہوئی بیتو اس کی خوثی میں اس طرح شریک ہوجا ہیں کہ وہ خوثی اسے نہیں آ ہے کوئی ہے اسے مبارک بادد سے ہوئے ملاقات کے اختتام پراس کے بنچ کیلئے کوئی تحفید ہے دیجے اوراگر اس کا کوئی چھوٹا بچہ ساتھ ہو (جو حد شہوت کونہ بہنچا ہو) تو اسے شفقت سے چوم لیجئ اس سے سامنے والے کے دل میں آ پ کی مجت بڑھی اوراگر وہ کوئی غم کی بات بتائے مثلاً میں امتحان میں فیل ہوگیا یا میر سے محب بڑھی کا وراگر وہ کوئی غم کی بات بتائے مثلاً میں امتحان میں فیل ہوگیا یا میر سے کھو گئے یا جھے کا دوبار میں نفصان ہوگیا تو اظہار افسوس کرتے ہوئے اس کی غم خواری شجے گارو بار میں نفصان ہوگیا تو اظہار افسوس کرتے ہوئے اس کی غم خواری شجے گارہ بار میں نفصان ہوگیا تو اظہار افسوس کرتے ہوئے اس کی غم خواری شعب سے کوئی فضیلت بھی سنادین مصائب کے چند فضائل ملاحظہ ہوں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی' پھراس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرمادے' جبکہ ایک روایت میں ہے کہ مسلمان کوتھا وٹ مرض رخ اورغم میں سے جومصیبت پینچی ہے یہاں تک کہ کا ننا بھی چہمتا ہے تو اللہ اسے اس کے گنا ہوں کا کفارہ بنادیتا ہے۔

( مجمع الزوائد \_ كمّاب الزحد \_ ج اص ٢٥٦ \_ رقم: ٧٨٧ )

مبلغات کے خرورت (موم) ۱۳۳۹ انفرادی کوشش اوراس نے فضاکل

حضرت انس بن ما لك فرماتے جیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك درخت کے پاس تشریف لائے اور اسے بلایا' یہاں تک کہ اللہ نے اس کے جتنے ہے گرانا چاہےاتنے گر گئے' پھر فرمایا کہ صببتیں اور تکلیفیں میرے اس درختوں کے پتوں کو گرانے سے بھی تیزی ہے آ دمی کے گناہوں کوگرادیتی ہیں۔( جمح الزدائدج مص ۲۰۱۰)

ر سول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ قیامت کے دن جب اہل بلاکوثو اب دیا جائے گا تو دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش! ان کے جسمول کوفینچیون سے کاف دیا جاتا۔ (ترندی۔ کتاب الزحد۔ج میں ۱۸۔ رتم: ۲۳۱۰)

حضرت سیدنا معاویہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: مؤمن کے جسم میں جوایذ اء دینے والی چیز پہنچتی ہے اللہ اس کے سبب اس بندے کے گناہ مٹادیتا ہے۔

(الترغيب والتربيب ج٢ص٢٦١ ـ رقم: ٥٢٧ ٥)

اس کے ذاتی حلئے پراعتراض نہ کریں

اگرسامنے والے نے خلاف سنت لباس پہنا ہوا ہویا وہ کسی اعلانیف ش (مثلاً داڑھی منڈانے کے گناہ) میں مبتلا ہوتو اس پر تنقید نہ کریں کہ فائدہ کی بجائے نقصان

اختلافي وسياى بحث ميس ندأ كجهيس

اگر دورانِ گفتگو سامنے والا کمی تنم کی اختلافی بحث چھیڑنے کی کوشش کرے تو ا بن و محقق اعظم' ، ہونے کا ثبوت دینے کی بجائے اس سے گزارش کریں کہ آپ کے ان سوالات کا جواب تو ہمارے علماء ہی بہتر طور پر دے سکتے ہیں' لبذا اگر آپ چاہیں تو کسی وقت فلاں عالم دین کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں یا پھراہے اس موضوع پرکھی گئیمتند کتاب پڑھنے کامثورہ دیتے بات آ گے بڑھادیں اورا کرآپ

کی ملا قات سیای بحث کاشوق ر کھنے والے سے ہوجائے تو اس بحث میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنی گفتگو کا رخ اپنے مقصد کی جانب اس طرح پھیریں کہ اسے محسوں نہ ہونے یائے کیونکہالیں بحث کی صورت میں غیبت ہوجانے کا اغلب امکان ہوتا ہے جو كدحرام اورجهنم ميس لے جانے والا كام ہے۔

محاسب نہیں خیرہ خواہ بنیں

دورانِ گفتگواگر سامنے والا کوئی غلط بات کہددے تو نہایت شفقت کے ساتھ اس کی خیرخواہی کرتے ہوئے نرمی ہے سمجھائے نہ کہمحاسب کے انداز میں پوچھ کچھ اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں ٔ جیسا کہ حفزت سیدنا انس بن یا لک رضیٰ اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اُسے زینت عطا کرتی ہے۔

(منداحمه بن منبل ج ١٥س ٥٠٨ ـ رقم: ٢٥١٥)

حضرت سیدنا ابومسعود رصنی الله عندارشا وفر ماتے ہیں: جب تم اینے کسی بھائی کو گناہوں میں مبتلا دیکھوتو اُس کےخلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ کہتم کہتے ہو: الله اسے رسوا کرے! اللہ اس کا بُرا کرے! بلکہ یوں کہو: اللہ اس کی تو بہ قبول فرمائے! اس کی مغفرت فرمائے!

( كنزالعمال- كتاب الاخلاق-باب فضيلة المعبر -ج سوس١١١ ـرقم: ٦٥٢١ ببحير قليل )

سب کے سامنے نہ مجھا تیں

اگر دہ کوئی غلطی کر دے تو اسے سب کے سامنے ہرگز نہ ٹوکیس کہ اس کی دل آ زارى بوجانے كا قوى امكان ہے جس كى وجه سے آپ كى بات با أر بوجائے كى ، لہذا موقع یا کر تنہائی میں سمجھا ئیں۔حضرت سیدنا ابودر داءرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کوسب کے سامنے تھیجت کی اس نے اس کو ذکیل کر دیا اور جس نے تنہائی میں نصیحت کی اس نے اس کومزین (آراستہ) کردیا۔ (سبیدالغالمین ۹۴۰) اعتراض ياتنقيد كاجواب

اگر ملا قات کے دوران سامنے والا آپ کی ذات یا تنظیم پرخواہ کو اہ کا عمر اض یا بے جا تقید کرے تو بھڑک اُٹھنے کی بجائے زبان کا تھل مدیندلگاتے ہوئے اسے زمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھتے اور اگرا کی صورت حال ہو کہ اس کا جواب دینا ضروری ہوجائے تو انتہائی حکمتِ عملی سے جواب دیجئے کہ سننے والا کوئی بھی

> شخص برظن نه ہو۔ اس کی کوئی بات بُری لگے تو؟

اگرآ پکواس کی کوئی بات بُری لگےتواس پرظاہر نہ ہونے دیں بلکہ بر داشت کر کےصبر کرنے کا ثواب لوٹیں' مثلاً اس کے منہ سے بدیوآ رہی ہویا اس کےجسم سے لیینے کی بوآ رہی ہوجس کی وجہ ہے اس کے پاس کھڑ اہونا دشوارمحسوں ہور ہا ہوتو اسے ہرگز اس بات کا احساس نہ ہونے دیں کہ آ پ اس کی وجہ ہے کسی آ ز ماکش میں مبتلا

فضول گوئی ہے بیجتے رہیں

دورانِ گفتگو نصول کوئی (بعنی بے کار باتوں) سے بالعموم اور حرج کلام مثلاً غيبت ؛ چغلى وغيره سے بالخصوص كمل طور ير بيجة إصرف اورصرف اينے مدنى مقصد پر نگاه رکھئے!

نرم کہجہ اینا نمیں

کہے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے ٰلہذا ہمارالہج خصوصاً ملا قات کے وقت ایک شفیق اورمہر بان باپ کے لہجے کی طرح ہونا جاہیے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے کہیج کی مٹھاس اس کے کانوں میں رس گھولتی ہوئی دل میں اُتر جائے

گی۔انشاءاللہ! سف گریں ہے۔

سنجيدگی کا دامن تھامے رکھیں

ملاقات کے دوران بنجید کی کا دامن مضبوطی سے تھا ہے رہے! اور خداق مسخری کی مخطل گرم کرنے سے بہتے کہ بنجید گی '' منہ پر بارہ بجائے'' کا مامنیس اور نہ ہی بنتا ہے کہ بنجید گل کے منافی ہے'اس لیے بنجیدہ نامنیس اور نہ ہی بفتہ ریضر ورت گفتگو کر ٹا اور مسکر انا بنجید گل کے منافی ہے'اس لیے بنجیدہ بنتے کیلئے ان چیز وں کور ک نہ کریں بلکہ حب ضرورت مزاح بھی کرلیں اور مزاح ایسا ہوجس میں نہ تو کسی کی دل آزاری و تذکیل ہوا ور نہ ہی کوئی اس کی وجہ ہے تشویش میں بتلا ہو۔

وہ کلمہ کفر کہدد ہے تو؟

گفتگو کے دوران اگر سامنے والا (معاذ اللہ) کوئی ایسا کلمہ کہ ڈالے جے علائے کرام نے کفر قرار دیا ہو (کلمات کفر کی بیچان کیلئے امیر اہلِ سنت مدظلہ العالی کے رہا لے'' اٹھا کیس کلمات کفر'' کا مطالعہ کریں ) تو اس کے الفاظ کی تا ئید نہ کرین کہ اس میں عافیت لئین اُس پر فوری طور پر'' کفر کا فتو کل'' نگانے ہوئی ہوئی ہواور وہ کلمہ کفر نہ ہو یا پھر وہ کلمہ تو ہو کی کوئکہ ہوسکتا ہے کہ آپ کے بیختے میں غلطی ہوئی ہواور وہ کلمہ کفر نہ ہو یا پھر وہ کلمہ تو کفر ہوئی نا کا سے کہ کا تب کہ خوا ہو کہ کا فرادہ کی اس کے کہنے والے کو کا فرنہیں کہاجا تا۔ (اس کی تفصیلی معلومات کیلئے مکتبہ المدید کی شائع کر وہ کتاب '' ایمان کی حفاظت'' کا مطالعہ فر ما کیں ) بہرصورت اس حکمت عملی ہے تھے گئیں کہ بیارے بھائی میری معلومات کے مطابق علی کرام نے اس بات کو کفر قرار دیا ہے' لہذا آپ احتیاطا تجد بدایمان کی حفاظت کے بارے میں اس کا عالم سے اس بارے میں ضرور یو چھ لیجے گا بھر ایمان کی حفاظت کے بارے میں اس کا خاتم سے جوڑ لیں' جہاں ہے ٹوٹا تھا۔

## مدنی انعامات برغمل اور مدنی قافلوں میںسفر کی دعوت ضرور دیں

مدنی انعامات اور مدنی قافلوں کے بارے میں اس کا ذہن بنانے کے بعد (جس كاموادمكتية المدينة كي شائع كرده كتاب''نصاب مدني قافلهُ' اوررساله''مدني

تخذ' ہے لیا جا سکتا ہے ) اس کے ہاتھ میں مدنی انعامات کا کارڈ تھاتے ہوئے اے پُر کر کے ہمر ماہ کی دس تاریخ ہے پہلے پہلے مدنی انعامات کے ذمہ دار کو جمع کروانے اور

ہر ماہ میں تین دن کیلئے مدنی قافلے میں سفر کی بھر پورتر غیب دلانے اور نیت کرنے کے فوائد بتانے کے بعد نیت کروا کے نام بھی لکھ لیجے' یاد رہے بیر ترغیب صرف پہلی

> ملا قات تک محدود نه رہے' بلکہ وقباً فو قباً ترغیب دلاتے رہیں۔ آئندہ رابطہ کیلئے ایڈریس ضرور لے کیس

ملاقات کے اختیام سے پہلے اس ہے آئندہ رابطے کا ذریعہ ضرور معلوم کریں اورائے تحریراً محفوظ کرلیں تا کہ اس پرمسلسل انفرادی کوشش کر ناممکن ہو۔

ملاقات کےاختتام پرتحفہ دیں

اس کی حیثیت کے مطابق اسے کوئی مدنی تحذمثلاً کوئی رسالہ یا کیسٹ وغیرہ ضروردین کهاس سے مجت میں اضافہ وتا ہے جیسا کمشہور حدیث ہے:

تهادوا تحابوا .

ایک دوسر ہے کوتحفہ دوآ پس میں محبت بڑھے گی۔

(موطأ امام ما لك جي عص ٢٠٠٨ \_ تم ١٣١١)

ملاقات کے دورانے کا خیال رکھیں

ملاقات کے دورانیے کا ضرور خیال رکھئے'ایبانہ ہو کہ سامنے والے کی کیفیات کا اندازہ کیے بغیر ملاقات کواتنا طول دے دیا جائے کہ آئندہ وہ آپ کودیکھتے ہی راستہ بدل لے چنانچہاگروہ آپ سے ملاقات میں بوریت محسوں کررہا ہو' مثلاً بار بارگھڑی انفرادی کوشش ادراس کے فضائل

دکھے یا آپ کی بات توجہ سے سننے کی بجائے إدهراُ دهر دیکھنے میں مصروف ہوتو اس کے سر پرز بردی سوار دہنے کی بجائے آئیندہ ملاقات کرنے کاعزم ظاہر کر کے الوداعی مصافحه كريجيً \_

## بعدملا قات کیے جانے والے کام

اس سے رابطہ رکھیں

سمی اسلامی بھائی ہے پہلی مرتبہ ہونے کے بعداس سے دوبارہ رابطہ کرنا ہے حد ضروری ہے تا کہاں پرمسلسل انفرادی کوشش کر کے اسے بھی سنتوں کا میلغ بنایا جا سکے' عدم رابط کی صورت میں کہیں ایسانہ ہو کہ ہماری ملاقات کے نتیج میں ملنے والے دینی جذبے کی تسکین کیلئے وہ ایسے لوگول سے ہتھے چڑھ جائے جودین کی تبلغ کے نام پر لوگوں کا ایمان لوٹے کیلئے مارے مارعے بچرتے ہیں چنانچید ملاقات کے بعد مناسب وقفے ہے اس کے دیئے ہوئے یتے پر بالمثافہ دابطہ ضرور کریں' ان کی رہائش کسی د وسرے شہر میں واقع ہونے کی صورت میں بیدانطہ بذر بعیہ خطا اور فون بھی ہوسکتا ہے۔ احسان نەلىس

اس ہے کی نتم کا احسان بالخصوص مسلسل را بطے کی صورت میں نہ لیس کیونکہ احسان لینے کی صورت میں آپ اپنے مدنی مقصد کو پورا کرنے میں نا کام ہو سکتے ہیں' مشهور على مقوله ي:

الاحسان يقطع اللسان.

احسان زبان کوروک ویتاہے۔

لبذا جب آپ اس ہے احسان لے چکے ہوں گے تو کمی غلطی پر اس کی اصلاح کرنے میں جھیک کاسامنانہ ہوگا۔

#### ذاتی معاملات میں دخل نہ دیں

سی میں میں کہ اس کے ذاتی یا گھریلو معاملات میں بالکل وخل نہ دیں کیونکہ ایک صورت میں ہوسکتا ہے کہ دہ مروتا خاموش رہے کیکن اسے آپ کی دخل اندازی شدید یا گوارگزرے جس کے منتج میں وہ آپ سے دور ہونا شروع ہوجائے ہاں اگر وہ خود آپ سے کوئی مشورہ طلب کر بے تو مختاط مشورہ دینے میں حربے نہیں۔

#### دعوتين ندأزا تمين

آگروہ آپ کے انداز ملاقات ہے متاثر ہوکر آپ کی دعوت کرنا چاہے اور آپ کواس میں دینی فائدہ نظر آئے تو مدنی فیس کے ساتھ قبول فر مالیس لیکن ایسا نہ ہو کہ روابط بڑھ جانے پر آپ خوداس ہے مطالبہ کر کے دعوتیں اُڑا ناشر وع کردیں اور اپنے مدنی مقصد کوفراموش کر ٹیٹھیں۔

#### غم خواری کاسلسله جاری رکھیں

اگر وہ خود یا ان کے والد صاحب وغیرہ بیار پڑجا کیں تو عیادت کرنے ضرور چاکیں کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا اور ہمیں اپنا مدنی مقصد پورا کرنے میں مدو ملے گئا ہی طرح آگرا ہی کے گھر والوں میں سے کوئی فوت ہوجائے تو جنازے میں ضرور شرکت کریں اوراس سے بطویے خاص تعزیت بھی کریں یا در کھنے کہ اس موقع پرتی ہونے کی صورت میں نا قابل تلافی نقصان ہونے کا اندیشہ کے کوئکہ اس موقع پرتی ہونے کی صورت میں نا قابل تلافی نقصان ہونے کا اندیشہ کے کوئکہ اس موقع پرتی ہونے پر کی لوگوں کی زیادہ ضرورت محسوں ہوتی ہے اگروہ آپ کو اپنے اردگر دنہ پائے گا تو ہو سکت ہو حفزت میرے آس پاس سکتا ہے کہ یہ سوچ کر اس کا دل ٹوٹ جائے کہ ویسے تو حفزت میرے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے لیکن میرے اس عزیز کے انتقال پر ان کی صورت بھی دکھائی نہیں دی اور وہ آپ سے اس مدنی ماحول سے دور ہوجائے کہی کی کی غم خواری کرنے سے جہال ہمیں شطعی طور پر فاکدہ حاصل ہوگا و جیں آخروی فضائل بھی ملیس گے۔

حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو کمی غمز دہ مخص سے تعزیت (لینی اس کی غم خواری) کرے گا'اللہ عز وجل اسے تقویٰ کالباس پہنائے گااور دوحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گااور جو کسی مصیبت ز دہ ہے تعزیت کرے گا'اللہ اسے جنت کے جوڑوں میں سے دوا پیے جوڑے عطاء کرے گاجن کی قیت دنیا بھی نہیں ہو گئی۔

(الجمع الاوسط طبراني جه ص ٢٦٥\_ رقم: ٩٢٩٢)

حضرت ثوبان رضی الله عندے مروی ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:مسلمان جب اپنےمسلمان بھائی کی عیادت کو گیا تو واپس ہونے ٹک جنت کے کھل چننے میں رہا۔ (بخاری ص۱۳۸۹\_رقم:۲۵۱۸)

حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم ہے روایت ہے کہ سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جومسلمان کی مسلمان کی عیادت کیلئے مبح کو جائے تو شام تک اس کیلئے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں اور شام کوجائے توضیح تک ستر ہزار فرشتے استغفار كرتے بين اوراس كيلئے جنت ميں ايك باغ ہوگا۔ (سنن التر ذي ٢٥٠، ٢٩٠ - رقم: ١٩٥)

رحمتِ عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کسی مسلمان کے جنازے میں ایمان اور اجروثواب کی نیت سے شریک ہوا اور نمازِ جنازہ ادا کرنے اور تدفین تک جنازے کے ساتھ رہاتو دو قیراط ثواب لے کرلوٹے گا'ان میں سے ہرا یک قیراط أحد یماڑ کے برابر ہوگا اور جونماز پڑھ کر تدفین سے پہلے لوٹ آیا تو وہ ایک قیراطاتو اب لے کرلوٹے گا۔

(مسلم-كتاب البحائز - باب نفل الصلوّة على البيازة ص ٢٥١ ـ رقم: ٩٣٥)

اس کے دل میں دعوتِ اسلامی کی محبت پیدا کریں

انفرادی کوشش کرنے والے کو حیاہیے کہ سامنے والے کی چاہت کو فقط اپنی ذات

تک ہی محدود نہ کرے بلکہ اسے دعوت اسلامی کی محبت گویا گھول کر پلادے اور

تاحیات اس مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے مدنی کام کرنے کا ذہن دے اس کا فائدہ بیہ دکا کہ آپ کے اُس علاقے یادنیاہے چلے جانے کے بعد بھی وہ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کی محبت کی وجہہے اس کے دامن کومضبوطی ہے تھا ہے رکھے گا۔

اس سے زیادہ بے تکلف نہ ہوں

زیادہ بے تکلفی کا اظہارانسان کی عزت میں کمی کا سبب بھی بن جاتا ہے نتیجاً اس کی بات بے اثر ہوکررہ جاتی ہے اس لیے انفرادی کوشش کے دوران بنجیدگی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں ہاں!شرعی اجازت کے ساتھ بھی بھار مزاح کر لینے میں حرج

بیانات کی کیسٹ اور رسائل دیں

ایسے اسلامی بھائیوں کوامیر اہل سنت منظلہ العالی کے بیانات اور مدنی مٰذاکرات کی کیشیں سننے کیلئے ویں اور مناسب محسوں کریں تو کیسٹ دیتے وقت کورکو ہٹالیں کہ بعض اوقات موضوع دیکھ کراسلامی بھائی اس کیسٹ کو سننے ہے کتر اتے ہیں' اس کے علاوہ رسائل امیر اہلِ سنت مدخلہ العالی بھی پڑھنے کودیجئے' مثلاً احترام مسلم میں سدهرنا جابتا ہوں باحیاءنو جوان مردے کےصدے بل صراط کی دہشت ورال محل وضوا ورسائنس انمول ميرے ظلم كا انجام خودشى كا علاج-

اجتاع میںایے ساتھ شرکت کروائیں

مذكوره اسلامي بھائى كومجر يورترغيب دلا كراييخ ساتھ ہفتہ دارا جمّاع ميںشركت کروا ئیں' دورانِ اجتماع انہیں تنہا چھوڑنے کی بجائے اپنے ساتھ ساتھ رکھیں' اجتماع میں لگنے والے حلقوں میں شرکت کروا 'میں' اجتماع کے بعد ساری رات و میں اعتکاف کی ترغیب دے کرؤ کنے کی ترکیب بنائیں۔

#### قافلے میں سفر کروائیں

ا پی گفتگویس باربار مدنی انعامات کی برکات اور مدنی قافلوں کی بهاروں کا تذکرہ کریں اس کافائدہ میہ ہوگا کہ اس اسلامی بھائی کا بھی ذہن بن جائے کہ جھےا پی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کیلئے مدنی انعامات کا عامل اور مدنی قافلوں کا مسافر بنتا ہے۔

#### انفرادی کوشش کب تک جاری رکھی جائے؟

جب آپ سے ملنے والے نئے اسلامی بھا کی انفرادی کوشش کی برکت سے اپنی زندگی کوششوں کے سانچے میں ڈھال رکھل طور پرینصرف خود مدنی ماحول سے وابستہ ہوجائیں بلکہ دوسر سے پرانفرادی کوشش کر کے آئیس اجتماع 'مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافے میں سفر کی ترغیب دینے والے بن جا کی بجائے بفتہ رضر ورت رابطہ رکھیں (کیکن کھل طور پرختم بھی نہ کریں) اور مزید نے اسلامی بھائیوں کی جائے بفتہ رضر ورت رابطہ رکھیں (کیکن کھل طور پرختم بھی نہ کریں) اور مزید نے اسلامی بھائیوں کے جمر من اسلامی بھائیوں کے جمر من میں گھرے رہیں گے تو نئے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کیلئے وقت نہیں نکال میں گھرے رہیں گے تو نئے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کیلئے وقت نہیں نکال بیا کیں ہے۔

## غیرسلم پرانفرادی نوشش کس طرح کی جائے؟

کی غیر مسلم پر انفرادی کوشش کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے ند بہب کے تفصیلی عقائد اور ان کور د کا عقائد اور ان کور د کا طریقہ بھی جانت ہوئیز اس ند بہب کی طرف سے جواعتر اضات اسلام پر کیے جاتے ہیں وہ اعتر اضات اور ان کے جوابات اسے تحضر بوں البذا جواسلامی بھائی اوصاف ند کورہ سے متصف نہ ہوؤ اسے اس بارے ہیں مختاط رہنا چاہیے کہیں سامنے والے ندورہ سے متصف نہ ہوؤ اسے اس بارے ہیں مختاط رہنا چاہیے کہیں سامنے والے کے اعتر اضات کا جواب نہ دے سکنے کی بناء پر اس کا اپنا ایمان خطرے میں نہ پر

جائے ہاں! اگر ملاقات یا علاقائی نیکی کی دعوت کے دوران سامنے والے کے غیر مسلم ہونے کا انکشاف ہوتو مسکر اگر اسے مسلمان ہوجانے کی دعوت پیش کریں' اگروہ قبول کرلے تو نبہا وگرنداس سے بحث میں مت اُلجیس جس کی وجہ سے عرض کی جا بھی

کر لے تو فبہا وکرنہ اس سے بحث میں مت اجھیں ہے(کیکن دل میں اس کے کفر کو بُراضر ورجائے!) سرید ا

ملاقات کی مثالیں

محترم اسلامی بہنوا یا در ہے کہ پیمثالیس محض انفرادی کوشش کا طریقہ سمجھانے کی عرض کے اصلامی بہنوا یا در ہے کہ پیمثالیس محض انفرادی کوشش کا طریقہ سمجھانے کی عرض کے اصلامی بین اسلامی بہن کسی سے ملاقات کے دوران ان مثالوں میں دیئے گئے جملے بعینہ ہولئے کا خلطی نہیں کریں گئ ہاں! معمولی سے ردّ و بدل کے بعدان جملوں کو انفرادی کوشش کرتے ہوئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ الفاظ کی ادائیگی کے وقت لہج کی بہت زیادہ اہمیت ہے جسے کما حقد تحریر میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔

مسجد میں درس کے بعد ملا قات

میلغ دعوت اسلام: السلام علیم! ( کینے کے بعد پرتپاک انداز سے مصافحہ کرے)

ملا قاتى اسلامى بھائى: وعليكم السلام!

ملغ دعوت اسلام: بیارے بھائی! آپ مجھے کچھونت دیں گے؟

ملا قاتی اسلامی بھائی: کیوں نہیں جناب!

مبلغ دعوتِ اسلامی: بیارے بھائی! تشریف رکھئے ( اس کے بیٹھ جانے کے بعد .

پوچھ:)آپکانامکیاہے؟

ملا قاتی اسلامی بھائی:محمد قاسم

مبلغ دعوت اسلامی: ماشاء الله! برا پیارا نام ہے ہمارے پیارے آ قاصلی الله

علیہ وسلم کے ایک شنراد ہے کا نام بھی قاسم تھا میرا نام محرعمران عطاری ہے' میں جامعة

المدينة ميں پڑھتا ہوں محمد قاسم بھائی! آپ کيا کام کرتے ہيں؟

محرقاسم:مجد کے قریب کریانے کی دکان ہے۔

محمد عمران عطاری: الله تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطاء فرمائے! آپ کو

ورس میں نہایت توجہ سے بیٹھے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی' میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات کا شرف عاصل کرلیاجائے۔

محمد قاسم: جناب! آپ با تیں بڑی اچھی اچھی بتاتے ہیں' اس لیے میں شوق سے یہاں بیٹھ جا تا ہوں۔

محمة عمران عطاری: الله تعالیٰ آپ کے شوق کوسلامت رکھے اور اس میں مزید اضافه فرمائے محمر قاسم بھائی! پیسب خبلنج قرآن دسنت کی عالمگیرتح یک دعوت اسلامی ے وابستگی کی بہاریں ہیں ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے؟الحمد للڈ کر وجل! جیسا کہ آپ نے درس کے آخر میں سنا کہ دعوت اسلامی کا ہفتہ دار اجتماع ہر جعرات کو بعد نمانے مغرب فیضانِ مدینهٔ محلّه سوداگران ٔ پرانی سبزی منڈی میں شروع ہو جاتا ہے اور مبح اشراق و حاشت تک جاری رہتا ہے الحمد للہ!اس اجتاع میں شرکت کی بڑی برکتیں ہیں مثلاً علم دین کی مخفل میں شرکت کا ثواب ملتا ہے اور علم دین سکھنے کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے کہ جو خص علم سکھنے کیلے کسی راستہ پر چاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اے جنت کے رائے پر چلا دیتا ہے'اس کے علاوہ ایک اور مقام پر مدنی آ قاصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوعلم دین سکھنے کیلئے اپنے گھر سے نکاتا ہے فرشتے اس کے قدموں تلےاپنے پَر بچھا دیتے ہیں اس کےعلاوہ روروکر کی جانے والی اجتماعی دعامیں شرکت کا موقع بھی ماتا ہے میری آپ ہے گزارش ہے کہ اس جمعرات آپ بھی ہارے ساتھ اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ محمد قاسم جناب! کیا کریں ہم تو و نیا کے دھندے میں پیشس کررہ گئے ہیں' پیچیے دکان سنجا لنے والے کوئی نہیں' میرے لیے اجتماع میں جانا بہت مشکل ہے۔

دکان سنجا لئے والے کو کی ہیں میرے لیے اجماع میں جانا بہت مسل ہے۔ محمد عمران عطاری: قاسم بھائی! مشکل ہے ناممکن تو نہیں 'دیکھیےا اگر ہمیں کہیں شادی یا کسی اور تقریب یا خدانخو استہ کسی فوتگی میں جانا پڑے تو ہم اپنی دکان وغیرہ کا کوئی نہ کوئی بندویست کر ہی لیتے ہیں یا تبادل نہ ملنے کی صورت میں دکان بند بھی کر دیتے ہیں' اگر آپ تھوڑی ہی کوشش کریں تو دکان کی کوئی ترکیب بنا کر اجتماع میں شرکت ممکن ہو عتی ہے۔

۔ مُحمد قاسم: واقعی! آپ کی بات سجھ میں تو آتی ہے' میں جعرات کوضرور آپ کے ساتھ اجتماع میں جاؤں گا'جا ہے مجھے دکان جلدی بند کرنی پڑے۔

ساتھا جہ علی جاؤں گا جا ہے جھے دکان جلد کی بند کر لی پڑے۔
محمد عمر ان عطاری: سجان اللہ! مجھے آپ سے یہی اُمید تھی اللہ تعالیٰ آپ کر
جزائے خیر عطاء فرمائے! بیارے بھائی! اس کے علاوہ بائی دعوت اسلامی امیر اللب
سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قاوری مذخلہ العالی نے جمیس اپنے شب وروز
شریعت کے مطابق گزار نے کیلئے 72 مدنی انعامات عطاء فرمائے جین (مدنی
انعامات کا کارڈ دکھاتے ہوئے) یہ دیکھئے! بیدنی انعامات کا کارڈ ہے جمیس چا ہے
کہ ان انعامات برعمل کریں اور روز اند قلر مدینہ یعنی اپنے محاہ کے ذریعے کارڈ پُر کر
کے جرمہ نی یعنی قمری ماہ کے ابتدائی دیں دن کے اندر اندر اپنے بہاں کے مدنی
انعامات کے ذمہ دار کوجمع کروانے کامعمول بنالیں۔

محمد قاسم: (کارڈ دیکھتے ہوئے) اسلامی بھائی! بیتو بڑی زبردست چیز ہے 'بیتو نیک بننے کابہت آ سان نسخہ ہے 'میں آج ہی ہے اس کارڈ کوپُر کرنا شروع کردوں گا۔ محمد عمران عطاری: (کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہولے ہے دباتے ہوئے) سجان اللہ! اللہ تعالٰی آپ کواستقامت عطاء فرمائے!اور اس کی برکتوں ہے نوازے آخر

میں ایک گزارش اور کرناچا ہوں گا۔

محمر قاسم: آپ حکم کریں جناب!

محمة عمران عطاري: الحمد لله! دعوتِ اسلامي بحيسنتوں كي تربيت كيليج عاشقان

رسول صلی الله علیه وسلم کے بے شارمدنی قافے شہر پہشپر گاؤں بدگاؤں سفر کرتے رہتے

بین آپ بھی راہِ خدامیں سفر کر کے اپنی آخرت کیلئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔

محمرقاسم : ان شاءالله! ان شاءالله! ميں ضروران قافلوں ميں سفر كروں گا۔

محرعمران عطاری: ماشاءالله! آپ نے میرا دل خوش کر دیا' ان شاءالله! دوبارہ پھر يہيں ملا قات ہو گی السلام عليم ! ( کہنے کے بعد الوداعی مصافحہ کر ہے اور معانقہ بھی کرے پھرکوئی مدنی تخفہ بھی دے دے)

محمرقاسم: عليكم السلام!



# Marfat.com

هماري چند ديگر مطبوعات









المارغير ٢٠ أودو إذار فأكوار Ph: 042 - 37352022

Marfat.com